بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكوة فيها مصباح سلسلة مطبوعات "معارف اسلامية رسك" نمبرا

مشكوة النبوت

تصنيف منيف

ار قدس و معلی تا دری خلف اکبرقد و قامحققین حضرت سید شاه موسی تا دری حضرت سید شاه موسی تا دری

مترجم

ابوالفضل سيدمحمود قادري (موظف مشنج)

سن اشاعت ۱۹۸۲ء

تَال الشُّلْعَالَىٰ

مشل نوره كمشكولة فيهامص اح

جلددوم

## مستكوة الناوسة

ي مشكوة اون نامشكوة چهارم :

وتضيف منبيف :-

حضرت سيدشاه غلام على قادرى الموسوى فل المرصر سيده مولى قادر

ر؛ مترجم :-

ابو الفضل سيد محمود قادرك رسان سش مج

#### تفصييات إشاعت

تعداد اشاعت رسم ۱ مرام می است استاعت می است می است

یت د ۲۰) بهنسون دوبسیه



و یو در محترت دولوی محمود رح ( 175 - 20.7 منح در وازه ، حیدر کاد (الے بی) و مشہور تاج بین کرت



|          |                                                                           | <del></del> | <del>- 1</del> |                                                                                                                 | +          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| معنى     | عنوان                                                                     | ن ن مو      | 'A'            | عنوان                                                                                                           | بار<br>رو: |
|          | مث کوة روم                                                                |             | الف            | سخب كي تعني                                                                                                     | 1 -        |
| 1.7/1.74 | ذكرة المن فالمام عسن المثني لما                                           | 1           | 8.7.           |                                                                                                                 | •          |
| 1.6 61.4 | ذكر والإن المررت سيدنا جراكبره                                            | Y           | 918            | تبعره ازمونوى سيدخمد مرتضي قادري                                                                                | ۳          |
| 1.9 4.2  | ذکر رئید. غرت سیدنا حن بعری <sup>ام</sup><br>برزین نام کرد                | 1           |                | مث کوۃ اول                                                                                                      |            |
| 11. h.4  | ذکرنز بف ترسیدنا تمیل این زیاد ه<br>دنجونشده مهند سه زیال ته ذرجه         | 0           | 411.1          | رن الرن المالية | •          |
| 117 GH   | د کر شریف صفرت میدنا اولین قرن ده<br>د کرستر دین حفرت میدنا قاسم می محداد |             |                | ذ مر متر ربیف صرت مناها م حن علیالسلام                                                                          |            |
| موالوا   |                                                                           | 1           | 11             | وورشر لف مقرت ميدنا المملي الياسام                                                                              | ·w         |
| الدلآاع  |                                                                           | į.          | q.ltn.r        | 1                                                                                                               | ۲,         |
| {I^      | ذكرأ لين حفرست ميدنا خواج محد والبيح ال                                   | 9           | 9169-          | 1                                                                                                               | 2          |
| 119 1111 | ذكر شرايف مخرت سير ناابو حاذم مكى ح                                       | 1.          | 41591          |                                                                                                                 | 4          |
| 119      | ذكر غرليف حضرت ميدنا خواج الوليسف                                         | 11          | 94894          |                                                                                                                 | 4          |
| भाषाभा   | فكر فريف حصرت سيدتنا دابو بصري                                            | 115         | 90 9.4         | l                                                                                                               | 1          |
| :<br>    | ر. ما ما مرد<br>د. ما ما مرد                                              | •           | ههلوه          | }                                                                                                               | 1 .        |
|          | من كوة سوم                                                                | 1 .         | 1)             | ذكر شريف حضرت سيدنا امام على نعق س                                                                              | 1          |
| יון אזו  |                                                                           | 1           | 11             | ذكرشريف حفرت سيدنا المجمن عسكري                                                                                 | 1          |
| เเอนิเน  | كوشرب حفرت ميدنا ديدم طلوم ع                                              | ۲ اژ        | Hirl91         | د کشریف حفرت سید ناامام محمد تهدی ۴                                                                             | i ir       |

| •                            |                                                                                                              | *************************************** |       | - June 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                              |                                                                                                              |                                         |       | <b></b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
| عومن                         | عنوان                                                                                                        | ى ن سىر                                 | عرنز  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| المراجعة<br>المراجعة         | وشریفی صربت میدنانفیس بن عیاض <sup>دم</sup><br>دشتریفی صربت میدنانفیس در | ۵ د                                     | lha   | ذكرشريف حضرت بلانواج حبيب محمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 11/14/11/19                  | و تربیف حفرت ریدهٔ الهِ سفیان نُوری<br>و تِشریف حفرت سدناه م شافعی رخ<br>در دو                               | 5 2                                     | 142   | ذكرشرىف صفرت سدناعبدالواحدبن زميد ده<br>وكرشريف صفرت مديد فاالولغتي على الوصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥   |
| 141<br>141                   | ئرشرىغ حفرت سيد نا الام محد ما لكرم<br>ذكر شريف حفرت سبد نااهم الحرصنب                                       | 9                                       | 149   | و کرشر مف حضرت سی ظاہو ہا ہم صوفی رح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |
| 144                          | د کریشر بین مصرت مبینا امام ابوسف<br>د کریشر بین حصرت سیدنا امام محدر <sup>ح</sup>                           | 10                                      | ortic | مست المحريم المم<br>ذكر شريف حرت بديناه الم مومل الجون م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ومهام و<br>رح<br>رک ریم آمای | ذُوخرىي حفرت سيدنا بشرعانى دم<br>ذكرشرىف حضرت سيارخواج عبدالكدين سا                                          | IV a                                    | 64rr  | د سر شریف حضرت سیدنا امام محصوره<br>د کر شریف حضرت سیدفادا در دن دهم و مای در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r   |
| ئي ترا                       | وكوشر لك بعفرت سيدنا عطبة السلام                                                                             | ול וו                                   | - 1   | د گرسر کا می مقرت سیدفاد دور بی مقر های در تر روز با مقر مای در تر روز با مقر می داند این | ۳   |



ď

رجلاق کی کامیاب اتناعت کے بدراب جلا دور میش خدمت ہے جمارات کا اتناعت کے بدرو الناعظی بی کورخان ما حدیث مدر کیس علامے دکن اورجا۔ مولائی سید کی ترفی ما حب علی الرتیب روز نامہ رہائے کون ورتیا سید کی سید کے بھر بے علی الرتیب روز نامہ رہائے کون ورتیا ستیں شائع ہوئے جس کے لئے میں ان دو نول حضرات کا ہم دل شائل ہوں محضرت مور النامی کا بی محضرت مورد النامی کا بی محضرت مورد النامی کا بی مولانا کے خلف الرمولانا می مراب المحق کی الرمولانا می مراب میں ان کے خلف الرمولانا می مراب میں ان کے خلف الرمولانا می مراب میں ان کے خلف الرمولانا می مراب میں ان کے مراب خرید کی مراب میں مراب میں ان کے لئے خلوص دل سے درست برماء ہوں ۔

عاد دور کی طماعت میں کا سے مراب کی اجمور اول کے مامون تا خرموتی ۔ اس دران موران کے مامون تا خرموتی ۔ اس دران

جلّد و قری طیاعت می کاب صاحب کی مجبوریوں کے باعث تا خرموئی۔اس دوران میں جلد موجی کی مساحب کی مجبوریوں کے باعث تا خرموئی۔اس دوران میں جلد موجی کی منظر عام پر آگئی۔اسی وصل سر لانا تیر خاص میں مولانا بہر خاص کی الدین قادری صاحب وت مرتز دیا د تناه نے با خمور د بیٹر کے عطائے بیش کئے جس سے اس جلدی طباعت بی سہولت ہوئی۔ بیان دو نوں حضرات کا بھی شکر گذار ہوں۔

ترج كاكام ميك علالت كم با وجود جارى بدر إلى التربير فبلداختام فرير بوكا . إراده به كداكر ندكى دفاكر ب توحضرت سيدشا كاللم لى قادرى الموسوى كى دورى تفاق كا مرى تفاق كا مرى تفاق كا مرى تفاق كا مرى الفاق المرسوي المراكب ...

حفرت على تنك ادر آب كم من كارنامون يرمي وفرز تدميان مد دويدالعادرى عادف الم الك بموط رمالد سيرد قلم كرر مايي الماء الترالية

یکی ملدباید تکیل کو بہن مائے گا۔ رچاراؤل میں محضرت سیرنا عکم آب غنی رضی السرعنہ کا سِن د فات مصلن می کا بجائے کا تب فرمانندم لکے دیا ہے۔ ناظرین جحت فرایس ۔

> أبوالفضل ت يدمحمود قادر كا ( ما بن شن ع )

> > (20-7- 175)

نتج در دازه حیرآباد ۲۲۵ ترمير و از مولانا على مريخ توتيان بني مقد صدر بل المرين )

علمایک این قدر برجوانسان اورانسان فرق کر نیس معاون بوتی بی که جوعلم سے الامتدا درد وسل دورا و و الم المان اورانسان به الاعلم دورا و و و و و المع علوم سے الاستدا درد وسل و و تعلوم ظاہری و میں تغیرات کی جا کہ ایک و و جو سطی علوم سے آ داستدا درد وسل و و تعلوم ظاہری و بطی بر کمان رکھتا ہو ۔ بجران عملاء میں بھی و کا کا بل سے جو مصوف خود علوم کا المر بر تصرف رکھتا ہو جو اور رکھتا ہو جا در کے لوگوں ادر آنے والی نموں کو اپنے عملوم سے بہرو مندکر آ ہو ۔ اور ایک تالم بران کے لوگوں ادر آنے والی نموں کو اپنے عملوم سے بہرو مندکر آ ہو ۔ اور ایک تالم بالدی کے بار سے میں حضور تی کر کی اللہ علیہ دور آئے دیا ہے کہ کا در کا در آئے دیا ہے کہ کا در آئے در آئے دیا ہے کہ کا در آئے در آئے دیا ہے کا در آئے دیا ہے کہ کا در آئے د

د ما کام انجام دیتے ہی جوابنیاء کا خاصقہ تھے۔ خالوا دہ مو تی خواب کے تئم وجراع مصر سیرغلام کی قادر کا الرموی خاصت اکر و جا

محفرت دروگا قادری قانس شره العزیزی دات بابرکات بی عملام که اسی زمرے بی شابل محقی ا جو مرضر خود عالم مبتحر بو تے ہیں بلکہ اپنے فیفرع کم سے ہر دائید سل کو کا ل بادیتے ہیں۔ آپ علوم ظاہری دبائلی کے جاس اور کیر تصابیف کے مُصِنفت خصے ۔ آکے چھوٹرا ہو المی اُٹا اُڈ آپ

اب وم طاہر و دبال مصرف اور ایم الکال مونے کی کویل سے ۔ اپ بھو را موای امالا اب کے بتحریلی کا متوت اور آگے جارم کا لکال مونے کی کویل ہے۔ ہر تعنیف بجائم ہود ایک

شامکار ہے جس سے نصاحت د بلافت اوراسرار معرفت کے جشنے البتے ہیں۔ ایسا کھوں ہوتا کا کہار ہے جس سے نصاحت د بلافت اوراسرار معرفت کے جشنے البتے ہیں۔ ایسا کھوں ہوتا

ے کہ ہر کتاب ایک بحرنا پیلاکنارہے جس کی فلک بیا سی میں اٹھ اٹھ کر ای سربان دی کا اہلاً کا قابل کر رہا تا ہونے کو رہم و موجود موجود اور دورہ مات کی میٹندا کے اور اور ایک سربان کا اہلاً

كرقى اين و ايني الله مَن موجود معرفت وحقيفت كير در تهوار راحل برجع كرتى جاري مي ان نشا منف مي قابل ذكر بقيانيف حب ذيل بن .\_

ا كَتَعَنَّ المَتَوَى اسْرَحَ مولا مَا رومُ ) مرا المَتَوَالِ وَرَيْنَ ٣ ـ الْمَوَى الْرَحِ لوالْمُ فَالْمَرَ وَالْمُ الْمُوالِينَ مَا مُلْكَ مُولِينًا مُولِينًا مَا مُولِينًا مُولِينًا مُعَمِّدًا مُعْدِينًا مِن اللّهُ شَرِيعًا مُعْدِينًا مُعْدَينًا مُعْدَينًا مُعْدَينًا مُعْدَينًا مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدَينًا مُعْدِينًا مُعْدَاعِلًا مُعْدِينًا مُعْدَاعِتُهُ مُعْدُمُ مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدِينًا مُعْدُمُ مُعْدَاعِلًا مُعْدِينًا مُعْدَاعِمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْد

المحافة البركة وريد - 1 - يخرطيد - 11 - كفايت الفضائل - 12 - رمالدًا وبايد - 17 - فرالفخر مراد وريد - 12 - فرالفخر مراد وريد كار من المحتاج الغراف من المحتاج الغراف المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج

تاريخ كايد الميرراب كرم كما مي مان كارتيس وعظوطا كاشكل وتصيل دمت بُرد زیارے محفوظ نہ روسکیں ۔ اور جو یج رہی دو یج لی ادر فارسی میں بخریر کا میں فندی جس سے استفادہ برس واکس کے لئے نامکن تھا ہی کھے تھڑ کی تھا بنعت کے ساتھ بھی ہوا۔ أيج مركمي اتّا في من سيكي نابيد موكسي را درجوما في رأي ده بنشكل مخطوطاً فاركايل تحرير كُ لَيْ مِي \_ تَفْرِيبًا لِكِ مِنْدِي قَبِلِ مُولانًا مِرِ إِنَ الدِّينَ صَاحِبٌ لِيَ أَلِي تَفْرِيقَ وَالْلِلرَكِ نْ مَعْ كَا تَحَالِيكُنْ بِرَبِي نَايِابِ بِوَكُنَّ يَحِيلِ اللَّالِقُ اللَّهِ فَا كَا رَجَهِ مَا ثَعْ كَيْ عَاج مولانا وبوالعضل سرجمود قادري (موظف شش جع أكل محنت شافركا عنجد عما مولانا فيراس وقت الدادك الهارك تقاكم شكواة البنوت كالجى ترزانع كيا مائ كالوآب كادوري المصابيف كالمخد خزينة الويم كاحتنت كاحاراب واكروبين مصنفين في السيخوشين كى ہے ۔ اس میں بے شار اكا برین اولیاء وصوفیاء كے الذكار میں۔ اس كماب (سس المشكومید سِمْنَ عِيدِ مِنْ الله على على الله اوران كي معمر اصحاب كرونار سروع وكر حفرت بدا مناه على قادرى الموسوى كے دور كے ملكما على عظام وسوفيات كرام كے افكار برختم وليات رَيِرْنُورُكِا بُ مِنْكُواةُ ٱلبُّوت كے ترجے كى جلدا ول ہے ، يہى تولانا ابدافضل مي تجود قادرى كى محنت شاقة كا بنوت ب كمولانا في با وجود الخاعلالت كم اس كتب كه ترجي اوراس كي اشاعت كا بعضا أتفايا اود أسلط كابها كاميابي سيجكنا ربوم - يبجله الكتاب كوة القوت كم تقديم پر تما ہے دون کا ب یں جمال خلافت الی کا تذکہ ہے وال خلاف کری اور خلافت صغری اوران كَ اقْدَامْ فَي مرتوم بن عِندَات خاكوادون كالقضيل اقطاب الدال اعيات كاذكر صوفیوں کے افتیام اوران کے مثارب بربحث کی گئی ہے ۔اس کے علادہ صفور خاتم الا بنیاء محمد منظفی صف الترائی مرائی الم اللہ اللہ علی مرائی عشرہ منظرہ

اعواب انت اورا معاب صفر برمجلاً روشي في الي أي بي م

از رُورْناملُ رَسِمَاكُ وَكُنْ الْحِيدِ آباد اندَصلِ بروَنْ) فورضه ۱۲ واگت سره دام. روزشند

## ن تبعره ب

أز مولانا يدمح تسكر ترضى قادرى

مِنْ وَ الْبِينَ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

اریخ اس کے ملادہ فض صحائیرام کے احوال جی ہیں۔

تعنون كنا بول كى طباعت بهت المجى يريد وقيمت على الرسيب بين رويد ويداره رويد

الدون روجے \_ خاکابہ: ...

۱ ـ سَدِمُور صاحب قادری برکان نم ر ۲۰ ۱۳ . ۵ و فتح در داره -۱ ـ کتب انتاه تاسید برخطهای ارکت ۱ ـ و مِنوون یک و لو . حار منار -۱ . و مِنوون یک و لو . حار منار -

(از اخیار دوزنامیسیاست حیدگاد (انحولپری) (مورفد میر برگراه کام روزدونید) شكوة النبوت

#### بسبع التَّعَسَّلَن الزَّعِسُيْمُ

# مشكوة اول

ا موال الهيد المومنين اسد الله الفالب حضرت على ابن ابى طالب عليد السلام وحضرات اعدة طاهرين سلام الله على جمعين

آب اسدا فکر الخالب، پیشو اکے متوفیان ابن صفاء مقت اک اصحاب وفی المام لتاری والمغارب کے القاب سے موسوم ہیں۔ آپ

## فعنيات وشرافت

والمعارب الم طالب بن عبدالكدب بن باستم بن عبدالمها ت عصاحبرا وساحة المب حضرت ابى طالب بن عبدالكدب بن باستم عيى وصاحب ستوابدالنبوة كيية بن كه امير المرسنين باره المهول بين بعد بسيا الم بين وجب اكه حديث صحيح بيل وارد بولا كه حفرت بن كريم منى الله عليه وسلم في فرايا. الانه قد من دجدى السبا عرف ترندى خفرت بي كريم المراد على ويحل من قرب المراد على ويحل المراد على ويحارب من المراد على ويحارب والمراد المراد على ويحارب والمراك مردى المراد المراد على ويحارب والمراك مردة المراك والمراك ترندى وملم اور حاكم وبخارى بي مردى بين كم آنحفرت عليد السلم ترفراً الاجتال المرامة ميرى امت بي خلافت قائم رب كل. تأثير بارة عليف فراد ما من ويدي بين بميشه ميرى امت بي خلافت قائم رب كل. تأثير بارة عليف فراد مين الوداؤد في به المن والمراب المراب المر

أيوا ةالنوت أيوا ةالنوت

حقور نے نوایا تمہ یکون التحوج یوناس کے بدخل واقع ہوگا جس سے مراد فتن وفیا و اور گردامادب میں متعدد تغیرانعا فی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ، طول کلام سے اندیشے سے چھوٹردی گئیں ۔ ملتعلق کی بوں میں انہیں و کھا جا سختا ہے فقر یا کہ اگرچ امرالومین فریدی میں ۔ ملتعلق کی بوں میں انہیں و کھا جا سختا ہے فقر یا کہ اگرچ امرالومین فریدی میں میں میں میں میں میں دو سری صفیت کے اعتبار نے تام آل عبا اور بارہ انامرل میں آپ بیلے امام ہیں ہی دج ہے کہ بخاری اسلم نے ترملیا علی ترمذی ، ابر داؤد ، ن ف ابن ماج ، کا حدیث میں آیا ہے کہ انفرت علیم السلم نے ترملیا علی خصا فی و صف عصا فی و قد عصا فی و صف فی اللیم و ساق فی و صف کا فی فی میں اللیم و ساق فی و صف کی اللیم و ساق فی و ساق ف

ا حوال ولادت مكمين واقدا فيل عرب الرمين كى ولادت مكمين واقدا فيل عرب الرمين كى دن سار روب كو بوئ ولات عرب الرفائد كى المير الرفائد كان كسفريد كر بوك

قع وہاں اہوں نے ایک رو زابار کو دیکھاجن کے ستیق مشہور تھا کہ ان کا عردہ میں اس میں اس قی اور اس زاہد نے ابو طالب کو دیکھا اور ان کی بڑی تعظیم کی اور مہبور ہیں بچھا لیا۔
دو چھر وریا فت کیا کہ آپ کون ہیں ؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ ہیں تریش کا ایک اوی کو بھراس نے وریا فت کیا کہ کس قبید سے ان کا تعنی ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنی ہا شم میں اس کے مداس فیا ہدنے ایمٹ کر ابو طالب کے مراور جہرہ کو بور سے میرا تمثیق ہے ۔ اس کے مبداس فیا ہدنے ایمٹ کر ابو طالب کے مراور جہرہ کو بور سے میں اور میری جاجت بوری کا در کے مور شریف کے ایک مجا ور سے مجھے طاویا بھیراب نے نام دریا فت کیا تو جواب دیا کہ ابو طالب میریا ہے کہا کہ جربا شریف کے ایک مجا کا در سے مجھے طاویا بھیراب نے نام دریا فت کیا تو جواب دیا کہ ابو طالب نے کہا کہ جدیدا کہ موری نے ہوں گئے دالد کا نام ابو گھا اب ایک بی والد کا نام ابو گھا اب ایک بنی جس کے والد کا نام ابو گھا اب ابو گھا ۔ اور جیب بنی ضل کی عرب سیاوی تو وہ ولی خدا بید ابو گھا ۔ اس ابو گھا ۔ اور جیب بنی ضل کی عرب سیاں سوگی تو وہ ولی خدا بید ابو گھا ۔ اس ابو گھا ، اور جیب بنی ضل کی عرب تیس سال سوگی تو وہ ولی خدا بید ابو گھا ۔ اس ابو گھا ہیں تو ابو طالب میں تو ابو طالب تا ہو چکے ہیں اور ان کی عمر وہ سال وہ فی بیب ابو گھا ہیں اور ان کی عمر وہ سال وہ فی بیب ابو گھا ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ جربہت ابو چکے ہیں اور ان کی عمر وہ سال وہ فی بیب ابور ہے ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ جربہت ابور چکے ہیں اور ران کی عمر وہ سال

ہو چی ہے۔ راہے نے کہا کہ اے ابوطالت تم کو بٹنا رہت ہوکہ اس سال بہا رے صلب سے ایک فرزند بیارا ہو کا جوامام موسلین ہوگا. اور کہا اسے ابوطالب جب تم مکہ والیس موتر اینے بھیے محکسے کہا کہ بن رعرب سے بہت بہت سلم عرض کیا سے ۔ اورگاہی دینا ہے کہ عذا ایک ہے اور آپ تمر اور منی خدا ہیں۔ یہ فبی کب مهاوی میں ہے کہ فرنسنير ہوں گے۔ اور اہني برنبوت ختم مہو كي . حب طرح وہ خاتم البوت ہوں کے ای طرع تمبارے اڑے سے والبت فاہر ہوگی اورفائے ولایت ہوگا۔ ابوطالب نے زاہدے اس کی صراقت میا ف کی دلیل طعب کی اور کہا کہ اس انار کے خشک درخت سے تارہ میرہ سے تو میں مجول کئم جو کھو کہتے ہو وہ سے ہے تاہد نے دعاری اس و وقت ورفت سرمز ہوگیا اور دو تازہ انار اس پر فل ہر سوئے زاہدے ابوطانب کے أك اناربيش كيامد ابنول ني اس من سے كيو دانے كھائے العقد ابر فالم الله دان وخندان زابد مي باس سه نظه اورجب كمديهوفي قدامرالموسني صلب بدرى س رم ماوری میں مسقل ہوئے۔ اور جب حل کی مدت بجری ہوئ توفاطم برنت آر فرہا تی تقیم کا میں خانہ تحدید کے طواف میں بنی کہ انک خاص اٹر محمد پر ظاہر ہوا اور جوسقے طواف میں آئے خررت علی السالم کا محرر میری طرف سے سجدا اور بو مجھا، کہا ہوگیا ہے کہ مہا ما رنگ متیر ہو گیا ہے میں نے صور تحال ومن کی فرمایا ایم فاطر موات يدراكريوا الخريمارا درد زياده بوتو فالمحب اندرجك أؤكه اس بين الكهافلاكا راز ہے۔ عباس ابن عبد العلائب كہتے ہيں كہ ايك روز ربت الحرام ميں بنجيا الوا قفاكم ماطمہ سيدين أين حالاً نكد وه ما معرفقيس ادر ٩ بين كاهمل موجيكا عما اورطواف مين مشغول ہوگئیں۔ یکا کے آثار در دہا ہر ہوئے اور یا ہرجانے کی طاقت ہ رہی کینے انگیں کہ اہنی اینے گھرسے بان کے وسید سے مجھ پر یہ ولادت آسان کریے ہتھ عباس فرمات بي كرمان سند وميماك خان كعبرى ولوار كلل مي اورما الد اندر كلين اور خائب سو گئیں. میں نے چاہا کہ اسے اپنے گھرنے آؤں سکتن یہ نہ بوسکا، چرتھے مدنہ مدور فاطمه يا بريكين توسمد سے با تھريس على كويكرى ہوئى تقيس كيتے ہي كامليكومين ك يشيركس كوخانه كوبد مع اندريدا مون كاخرف حاصل مبيس موا - اور لله أكره موكا

وشكواة الدادا

يدا ة النوت **م** 

الغرض فاطمعلی مے ساتھ حرم سے باہرائیں اور امیرالمونین کو گھرلائیں اور جھور بیں رکھدیں اس کے بیدابوطائب کویشارت دی گئ اور وہ مجولے کے پاس آئے تاکہ نوموبور كو ديكھيں۔ اميرالمومنين نے معولے سے ہاتھ بامرنكالا اور اپنے باپ مے ہاتھ كوكرليا امدران کے مند کر بوجا ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ماں جب جمو ہے سے قریب اللی الوان ك منه كو تقور انوچا ـ ابوطالب نے برجھاكم اے فاطر اس كاتم نے كيا نام ركھا جواب دیا کہ اس کا نام اسّد ہو نا چاہئے ، کیوفکم اس کا پنجہ نشیر کے پنجم کی طریع ہے ولادت ی طرا خصرت کو بیونی لواپ نے دریا فت میا کم اسکا کیا نام رکھا گیا ہے عرض كيا كياكه بات تبعي نام ركها اور مان في استراً مقرت فرماياكم اس كانام على في ما طريس نے یات می اور کہا ضاک ضم میں نے ہاتف سے شاکہ اس کا نام علی رکھو۔ نیکن میں سے اس کو مخفی رکھا تھا۔مقصور بیان یہ کہ اُنحضرت صلی اندعلیہ ک کم انچر طالب کے گھر تشریف لاے اور جھونے کے قریب میں الکہ تو مولود کو دیکھیں۔ فاطمہ نے کہا کہ لڑ کابہت ولیرسے بھوے کے زدی نہائے کہ اس کی شرکی خصلت ہے ، یا ب مے نہا ورمیرے چرے پراس نے خوات پداکر دی ایسانہ سوکہ آپ سے بھی ہے ادبی کہ نے آپ نے فرمایا علی کا ماں ایسا ہرگز منیں ہوگا ۔ اور عمورے کے سامنے اکرنے کو دیجھا امیرالموسین سور ہے تھے۔ جب انحفرت کے گھیوی خونبوامیرالموسنین کی ناک میں بیونی توبیار ہو نے ۔ اور اُ مُفرت سے جال مبارک پر تظریق اور آپ کے دوئے مبارک کودیکھ كو بنسن سطے - افخفرت نان كو كہوارہ سے باہر نكالا - كدس سے كر بوسدوي اور اپنى زبان ا میرا دومنن کے بہتہ میں رکھی۔ جس کو وہ چو سنے تھے۔ اس طرح انحفرت کا معاب مبادك ايرالمومنين نے نوش كيا۔ اس يے لبدا نحفرت نے طفق اور افتا يہ طلب كيا ا ورامير المومنين كو طشت مين ركوكر ايني ما تحد سينها لايا - چونكر سيرهي طرف وصويا مذ مي من امير المومين خو مجود دوسري طرف مليط مي . ابنيراس مح كه كول ستخص ان کو بیٹا ہے۔ آنفیرن یہ دیکھ کر رو نے لیکے فاطر نے و دنے کی وجہ ہوتھی۔ فزایا کہ الماديك ربابول كديم الوكا يو. الميركي سم يدفئ عربيد معذي بدي كي - حين طرح مين فے اج اسے دمعوریا ہے وو آخری دان مجھ دھو سے گا۔ احدیس بھی اس کے سامتے ایسا

بى كردن كا - يعراب كيرا بنائ ادر ماس سركها كرسي سا اس كا نام عَلى ركلب كية بين كداى دور سے اير المونيون أتحفرت كے افوش بي برونوں يا في سكا امیرالومنین الخان لاے تو آ نحصرت نے انکی کنت بحالے ابوالحن کے ابوتراب رکھدی صاحب شوا ہدا لیوۃ کیپتے ہیں گا ابوٹراب اس لئے کہا جائے دكاك ايك ون أخفرت حفرت فاحمد كم كمر تشريف لاك اور برجياكم مير يدجيا كا يج كهال سف سده سه كهاك يا رمول الله ميرد اوران كه ورميان م مواردي جن كل وجر عصد وه عصد ك حالت مين بابر عيد عظم بين أ ففرت من سائقيون مع والا كدويكو وه كمال يين - الكي شخف سے اكر الله في دى كد يا رسول الله وہ مواي سجد ميں بين يا تحقرت احق اور دبال بنيع ديكها كه على مؤرسه بين جا در كنده سيع كر بر کا ندها فال الوده موکیا ہے . آ مخفرت کے من وست مہارک سے حات كالدونولي فلم يا ابو حواب مد روخة الآصاب في به كد الخفرت معمرة مے ووسوست ال امیرکو بو تراب سے معنوب کیا. جیاکہ گذریکا ہے کہ ابتداء سے امیرے افکا كا اعوش بي يد ورش ياف اور ساقط ربع بيان تك كرمجر والمرع ووسريد سال حفرت فالمراور امير مصد ایک جره علی مختص محدوا گیا . ایام بغرت سے بجرت بنوی مک اکر غزد ا ادر سريات سي نتريك رس ادر اعفرت عربي مهد حنفاء مي ان كم مُدُوعلان حضرت عثمان فن منها دت کے بید ایک جاعت اسید کیاں أَنْ الْوركذاربُ فِي كَمْ حَصْرِت عَمَّانُ كُوفْهِيد كرديا كي الكيرظانة ی بجر کی سے کم میں اہرت نہیں ہے اور فلیف کاس فاصروری سید أب اشاره فرط مي اب كاريوت كري الميرف فريايا لا دوستو محمد ال معامله مين كوفى وطيبي بنيس سير را ورس بنيس جاميا كه كوئى تنخص ميرى بيوت كريد مجع حيودد.

سے تھے۔ کے زیر کے دہ کہ رہر ہے ہی وہی وہ کے اور میں بات اور میں بنوی یا کا ہفت ہے۔

اس کے بعد امیرا کو مندی نیر کے باس سے باہر کے اور میں کہ ہم طلانت تی علالطام

ہوے ۔ لوگوں نے اکیو گھیر لیا۔ اور وہی بات متعقد طور پر کہا کہ ہم طلانت تی علالطام

بر رامی ہیں ، اور ہوش و رہا مندی بلا جرا ماکاہ کی مطبع اور فر ما بر دار ہیں کے

امیر نے کہا کہ آئے تو دالیں جائ اور اس معاملہ میں خوب فر مولو اور میم کل آو تاکہ اس کے کہ

مماملہ میں تم سے دائے لی جائے۔ کہتے ہیں کہ دوسر نے روز لوگ قب لی اس کے کہ

امیرا لومینی مسجد تشریف لائیں۔ جع ہو گئے۔ امیر منبر پر تشریف لاکے اور فلا امیر الومینی مسجد تشریف لائی جم ہو گئے۔ امیر منبر پر تشریف لائے اور فلا انقان ہو امیر الومینی کی اور آنحفرت پر درود جیجا اور کہا کہ الے لوگو ایج کام کا آفاز میم

ریا ہے اور خلیفہ کا آنونا ب مہارے با تھ میں ہے ۔ قبی اس کے کا بل یا واس کو اور س خوں کو کور کو و اور میں کو اس کے قابل یا واس کو افران کے اور س خوں کورکو و اور میں کو کا بل یا واس کو اور س خوں کورکو و اور میں کو کا بل یا واس کو اور س خوں کورکو و اور میں کو کا بل یا واس کو اور س کو تا بل یا واس کو اور س خوں کورکو و اور میں کو اس کے قابل یا واس کو اور س خوں کورکو و اور میں کورک کورکو کہ اور کی کورکو کی کورکو کورکورکو کورکو کورکو کورکو کورکورکو کورکو کورکو کورکو کورکو کو

شكواة البنيت ( مشكواة الول

نتنب کردے میں بھی اس کے انتخاب پر رضا مندر ہوں کا سجد کے ہرگڑتیے آواز آن كه بم أع على آميد ك ماتو بي جيس كدكل عقد باقد برعائية تام آيك بريث كري الميرالموسنين في جب يه حال ديجها تووه خامرش ، و كيئ وطلي بن عبدالله كفرك موے امیرالمومین کابا مفی کا۔ اور سبت کی طلح کا با تھ میل تھا اس سے اکہ ایس ے جنگ کے دن اسکو زخم ہوئیا تھا قیص تبن جا برنے کہاکہ یا عجیب بات ہے بیسان ہات جواج بیبت کے لئے اعلان سن ہے۔ خدا کا متم ملخہ کی بیبت یا ٹیدار م ہوگی۔۔ فی الجلم جب طلح نے بیعت کی توان کے تعبد زمیر انعے اور بیت کی ۔ اس کے بید بمت م مہاجر والفارنے جو مدسنیہ میں حافر تھے بیعت کی اور اس طرح اس روزے امیرالموسنین کی فلا متت قائم ہوگئی ۔ امیر نے فرما یا کہ عثمان خمو دفق کرے۔ الغرص یتن روزے ہیں۔ اہنیں ایجا کر بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس سے مبدا میرالومین نے دہا کہ جو کھو عُمَا ن کے ملان میں بریت المال کی ملک مہولائی جائے اور مائقی مال ورثناد سے لیے چھوٹر د ما جا كيے برت المال كى ملك كومها حرا در الضاربر نقشم كودى كئى مير تفس كومين تين دين سريعي. جب حفرمنه عائبشہ جج سے والیس موئیں اور مدینہ سے قریب ببر بخیں تو انہیں عثمان کے قبل اور خلافت امر کا حال معلوم م واکباکہ حذا کی نسم میں عمّان کے حوٰن کا بدلہ طلب کر وں گی ا در فاعوش نرر مہوں گے۔ اس سے بعد وہ مدیت نہ آیک اور وہیں ہے کہ کی طرت روانہ ہو حمیں آخر میں یہ واستان معاویہ رہ نے سیسٹا در کہا برکس طرح ہوسکتا ہے کہ عثما لڑ كانون بهاياجا ك- اورانك دوست خاموش ربير - اكرميرى عررى اورابل شام میراسا تھ دیں اور مدد کریں اور جو کھیران کے گھروں میں ہددیں نومیں اقدام کرسکت ہوں! اس خصوص میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا جس میں ایا ارا وہ خون کا بدارلینا کلیم كياروه قعيده مشهور مهوكيا اور مرينه بهو نيار مغيرة بن شيب نے جب سناتو وه ايرالمومنين مے باس نے اور کہا کہ میرا یک مشورہ ہے انحرامیر فبول کریں توعوض کروں گا۔اور کہا کہ ایرا لمومنین کوبعات پر ہمینہ نظر رکھنا چاہیے کہ اس ومت شام کی صحورت ان کے ہا تھ سب ہے۔ خلافت کے بارے میں مجھے کس کا اندلیشہ بنیں ہے اسکن معاوید کی فالفت

اعوام اول

كا اندنيد ب الريام كالوليت بدائيس بخديد سابده وسند مقرد كر الا جائ نو وہ خوش سوكر آيى مخالفت ميں تدم نہ الحقايل کے . اير الموسين في كہاك اے منيره يرمستوره تم نه ببت احيها ديا اور بي اتيى طرح سمحها سول كه مجھے معاوير برنظ رکھن چاہیے سی آنحفرت پرافلہ تا فی کا یہ فرمان نازل ہواہے کو ما گلنت مُسْتَخِينِ المكن لِينَ عَضَاءً ا- فِي مناوي مِه بازين كرنے مع في كريو- ال کے ظلم اور اسراف کا حال مجھے معلوم ہو دیا ہے میں بنیں جاست کہ ان کو مسانوں پیٹے کم بناوی اور کسی علاقہ کی حکومت ان سے سپر د کروں ۔ اس سے با وجود ش انہیں الیہ كمتوب محصول كاء اورملانوں خرج ميرى متابعت قبول كى ہے اس كى اطلاع دے كر ا نہیں اپنی الماعت کی دعوت دو تھا۔ اگر انہیں تو فیق ہو تو وہ مبیت کریں گے اور معامله رنع دخ بوجائے گا۔ اور اگر الکارکریں گے، اور نزاع و خالفت شروع کریں کے تو ہیں اس معاطر تو خدا سے میٹر وکر دونگا۔ اور دیھوں گاکہ کیا صورت بیش آت ہے اس كر بندام الوسنين كاروبا وفلافت مين مشؤل بو كئے اوراين اطراف واكناف كے عال كوابنا فرطان بيجا. العقد دوسرے روزطنی و زبتر امیرالمومنوں کے باس اسے اور مہا کہ عمرہ کے لئے ہم کہ جانا جا ہتے ہیں اگر امیر الموسین اجازت دیں اللہ ہم روانہوں مح امير في كماك تم عمو كم معرف كم ما مي جار مي ما مي موسى جانا بول كاتما را والم ميكا المال بعد میں نے بعد ہی تم سے کہا تھا کہ مجھے طلافت سے دلجسی نہیں ہے اور میں مہاری بدیت کرنے تیار سول الکین تم نے قبول نرکیا۔ اور اب دوسرا حیال مرسی ہو اور کہتے ہوکہ ہم مکہ جاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ تہا رہے میر کو ایجی طرح جانت ہے جہاں جا سے ہرجاد وفول فاسف سرینے کر لیا اور کھے ہز کہا اور ایرالومنین کے ہاس سے بالريك اوركم كے مے روان مو كئے -العقدج كريد نج تووياں عالميت بن امير كالك جا عن كرمائة مرجور تقين رجب الهني معوم الكي أور زبير آگ بي موبيت وش موشي اور في لفت امير كالخته الاده كراسيا

بنو آمیہ اس معامل میں مفرت عالیت کے توجیع مہو گئے اور عنمان میں کے خون کا بدار طلب کردنے کا تر فیرب دی۔

اس کے بند باہم مشور ہے کہا کہ ص جانب روانہ ہوں۔ رہیر مے کہا کہ شام روانہ ہولیے كه وبال فوقع اور على علاوه معاديه بي موجود بين جو على سے عداوت رقصت بين. اگروہ ہماری گزارش سن لعبی تو ہمارے بہت سے کام آسان ہوجائیں گے۔ ولمیر بن عقبہ نے کہاکہ شآم سے اور ما رہے ہما راکام نہ نکے گاکمونکہ جب مخالفین نے عمان با كا محاصرہ كيا تھا تو ابو ل نے معاويد كو الله كان سے الداد طلب كى تھى میکن اہنوں نے قبول نہ کیا : د وسری طرف کا الادہ کر واس بنا رہے شام کی روانگی کا الاده ملتوى موديم لقره رواز مو كه - ام تمم كمر بين تحقيق جب وه الس العدام سي واتف بويس الوامير المومين كو خط سكه كرتام حالات ان عظم مين لا لي رامير المومدين نے محتر بن اب بجر کو طالب می ا در کہا کہ تم نے ساکہ تہاری بس عاکمیتہ کا کیا الادہ ہے. بہلے تو وہ خانه کعبدسے با ہراً نیس اور دوسرے ملکی آور زسیر کو میری مخالعات میراکسائیں آوراپ ایک جا وت بناک میر معظا ن بعزم جلک مهره کی جا ب ر دانه سو مکیس - قربن ای بحرف كه كدامير المومنين كے لئے مقابل الل سيد فدائے تعالی جا ہے تو آپ كوكامات كريكا . اس كے مبدا ميرا لومنين نے اوگوں كومسجد ميں طدب كرنے كے نظ كها دب وہ حاضر سے تے توفر مایا اے لوگ افاءت امیر کیا یابندی صروری سے وسی ورنس کی تجھلائی ا د تولامری اطاوت و فرمان بر داری میں مصر ہے جمہیں معلوم ہونا جائے كر كلي وربّيركو ميرى خلافت ليندنه آئ - اب ائك جماعت النون نيب كي سي اور مكر سے بھول جانب دوانہ ہو چكے ہيں۔ ميرا ادادہ ب كه سي على بھرہ كے ال نكلوں ا وربيع ان كا افهام وتفهم كى انتها في محمشش مرول أممه به الماعت مرس اور جك بستروع كوي توال مع ما فق جنگ كردل حتى ديمكم الله كونيناً و هُوَ فَنْدُ الْسَحَاكِمُ مِنْ مَهِينَ عِلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مُن اللَّ ا من جنگ کی استعداد میداکریں . لوگوں نے امیر الومنیوں سے جنب یہ بات سن والی نے اس کو قبول کیا عاکشہ و معی جما عت کے ساتھ مکہ سے روالا ہو تھی ۔ جب والت ے کن رے میومیں تر دہاں کے کتے بھو لکے نگے۔ ماکستے نے مواکی ہوائی ندی ہے کہا گیا کہ اس کو خواصل کہتے ہیں۔ عاکیشہ ضرے کہاں سے او نصنے بھا کہا،

شكواة الرئي ت

و گوں نے پوچھا کہ اس کی میا وجہدے عائشہ نے کہا کہ میں نے حفرت محکم طفی صلی ا فر علب رسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بیوبوں میں سے ایک بیوی نواب کے کن دے ہونیں گا تو وہاں سے کتے بھرکنا شروع کریں گے. ا ع حميره تم وه عورت ندين - اب مين مس طرح تم سي موافقت نه محدول كي اور میں سے والیں موجاؤنگی . اس جافت نے تسکین دی اور ایک جگہ اتسے جب آفاب نکل توعبد الله بن تربیر نے ایک تدبیر کی اور اس مقام کے کیاس لوگوں موجع کرے یہ کہنے پر اسمہ کیا کہ یہ خوات کی ندی سن ہے۔اسلام کی یہ بہای جاعت متی جس نے تھے ف کل ہی دی . عاکشہ رضی ا مندعنها ان ک گواہی پید اعتما و ترکیم محیم ر وان ہوئیں یہاں کے کہ بھرہ کے نزیک بہونے گئیں۔ امیرا لمومنیں کھی فوج کی تیاری میں مشغول سو گئے ۔ اور ہر طوف سے وگ بیو نجے سے بہال تک کردوں ہزار سوار اور بیا ده جمع مرو گئے۔ جب دونوں جانب سے صف بندی مولی توامیرالوسنین نے مصلحناً ایک سمتوب محکر فریق مقابل سے ماس بھیجا جس میں جنگ سے بازسنے كى نصيت كى جب يه مكتوب برُمعا مي تراس كاكو كى جواب تحريب بنين كيا كيا عائشه فيجاب د پاکہ میں ان باتوں کوسنا بنیں چاہتی۔ یہ جانتی ہوں کہ دلی ججت میں علی کے سیا تق بمسر بنیں آسکتی ۔ جو ہوگ حفریت عَلیٰ کا مکتوب لے سکتے تھے ابنوں نے والیں آ کے پیجیلیھ عالمَيْتُ سے مسناقي اميرالمومنين سے بيان کيا . اس مع مدیجي کئ بار اس الموسنين سينے الهين اليهي كا ونفيه م كالوشش ك. جب اس مين كا ميا بهن م توى توسر رامان لنكر كو الإيا اور وه حب حاضر سوك تو آب في الحم كو خطيد ديا- المحفرت بر دردد کے بعد فرمایا کہ میں نے جحت تا م کردی اور جنگ کی آگ کم کرنے ے لیے کوئی کسر باتی نہ رکھی . لیکن کوئ مُنتھے ، ن نکلا اور میرے پاکس ا بنوں نے کہ المجھیجا کہ فٹک کے لیئے تیا ر سوجا کہ۔ اور سیدان میں مقابر کرور مکران لوگوں نے زانوکش کر دیا کہ میں وہی علی ہول جس نے ان کی صفول كو توظ ديا اور ان ك باپ وا وازن كوتشل كي . وه تلواد هب سي بين خان ك سر کا سائے تھے میرے یا تھ میں موجد دسرہے۔ اور وہ نیزہ جس سے ان کے داول ک

چھیدا تھا وہ میرے قبعنہ میں ہے۔ میرے ہاندو قوی ہیں اور مجمع سے فیج و طف کا و عده کیا گئیا ہے۔ اس مے اجد آی اعجے اور اپنے نشکر کو درست کیا ۔ اور موارول اور بیا دول کا صف بندی کی اس طرف سے عاکشہ رفی الله عنه با برنکلیں اور وہ مو دج بین بیمغی ہوئیں تھیں. جب رونوں نشکر ایک دوسرے کے مقابی صف آرار ہو گئے امیرالموسمنین بامرآکے اوران دونوں معفوں کے درسیان کھڑے ہو گئے آپ آنخفرت کا کرنہ پہنے ہوئے تھے اورآ نخفرت کی جادر کا ندھ پر ڈاپے ہو یہ تھے۔ آپ مج سرپیرسیاہ شکا تھا۔ آپ اس اونٹ بربیٹے ہوئے تھے جس پر رسول صلی الله علیه کو الم می تھے تھے۔ جو جھک کے موقع بداستمال مبوتا تھ ۔ اور اس کانام دلال تحا. اصبلندا وازسے پکارا که زبیربن عوام که ل بی سامند آئیں - تهبرسامند اسے آ البيرين كبايا الاعتبرالله تم يوكياكام كرربع موكس جرن تمهيل اس ك لي أما وہ كتيا۔ زبير نے كہا كر عمال كے خون سے بدله كى طلبى نے مجمع اس براما وہ كئيا. امیراللومنین نے کہا سیجان افتد تم اور تھا رے ساتھیوں نے ان کوشہید کیا تم قعامی کن سے طلب کرتے ہو۔ اور یہ جو کہہ رہے ہوکہ عثمان کوتم نے مارا تو آبیسے کہنے سے باندر مرمس ن ان کا بون کی ہے وہ مخاطب میا جائے گا۔ دوسری بات یہ بنے کا عمال ے بچوں کو لازم ہے کہ پہلے میری فلافت کا افرار اور افا عت کریں۔ ادر فیران جا فلت کوجن پر بر اپنے باپ کے تون کا وعوی رکھتے ہیں پیش کریں اور میر شرفیت کے احکام کے مطابق عمل ہو گا۔ پھر ا برالومنین نے زمیر سے کہائم کو عمّان کے فول کا بدلہ ملاب كرنے سے كيا سروكار اور ام الوسنين كو تمال سے كيا ترابت ہے . ہووہ بدلہ طلب كرم عين عمان كاتعلق بني المبير سيرتها اور عاكشه كاتعلق بني تميم سيريد - اے زبير ميس تجھے قسم دیتیا ہوں اس خدا کا کہ حیں ہے سوا اور عذا ہنیں اور تمہیں یا دولاتا ہوں کہ ایک دن آنحفرت صلی الله علیه وسلم نے تم سے برحیا تھا کہتم علی کر دوست رکھتے ہو تو تم نے کہا تھا کہ میں کس طرح دورت نہ رکھوں کہ وہ میرے ماموں سے فرزند ہیں آنفرت نے زبانا کہ ایک ون ایسا سے گاکہ تم با ہر آوے اور ان کی ننانفٹ محرو تے بعین جا و کامی روز تم علی بر ظلم کار دارے ہوں گے۔ تربیرے جواب دیا کہ واقعی ایسا

جے رسوں خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ای طریع فرفایا تھا لیکن میں بھول گیا تھا۔ اب جھیے ماری کا یک میں میں میں فرماتر میں اگر عمال تھے مار موق تو سرگر اب کے

عجمے یا د آیا۔ آپ درست فراتے ہی اگریٹر ہات مجھے یا د ہوتی تو ہر گر آپ کے مقابل میں باہر نہ تک کر وادی سیاغ میں مقابل باہر نہ تکلت یہ کہ اور اوٹ کئے اور شقوں سے باہر نکل کمہ وادی سیاغ میں

قیام کیا۔

الغرض عائشہ کی فرج نے بے درجے اسرالومنین کے تشکر برتیر اندانی کی اور لاگوں کو زخی کیا مجب و اُ اسرالمومنین نے زرہ بہنا شمشیر عائل کی عامد سربیہ باندھ کُرکن برسوار ہوئے اور مرھا دن بین آئے۔ جنگ عظم واقع ہوتی عب کی تعقیل دیگر کن بون سے معلوم کی جائتی ہے۔ الغرف دوسوے دن عاکشہ سے لئکر کوئلت ہو کا عائشہ سے لئکر کوئلت ہو گا عائشہ سے لئکر کوئلت میں عبدالرحمان بن عرب نے دہاں بہو نچ کر ایک توار کا وار ادن نے باوس بر لگایا او نٹ کے دولوں پاکوں کٹ گئے اور دہ کر بوار کے والے اس کر بوا یہ ہو نچ کو ایک کو بول یہ بو نچ کو ایک میں میں کہ بول یہ دولوں باکوں کٹ گئے اور دہ کر بول یہ بولی ہو نچ تو میں کہ بول یہ بولی تو اس بر مور ہے اور ہو ہے کی رسیاں توار سے کاٹ ڈالیں جس کے بیر میں دولوں ہو نے اور نے بر بی بولی تو میں کہ میں میں میں کہ بولی تو اس بر المومنین بہو نچے تو عامل ہوئی تو اس بر المومنین بہو نچے تو عامل ہوئی تو اس کر میں کہ میں میں کہ باتھ حضرت عاکشہ کو بدینہ میں دوانہ کر دیا ہم میں کہ دولوں کو ایک کا کہ دولوں کو دولوں کو ایک کے دولوں کو دولوں کو ایک کر دولوں کو دولوں کو

جنگ جل سے بعد امیر الومنین نے بعرہ میں قیام کیا اس سے بعد بابر واشتر جنی اور دومسرے الا برین نے سوال کیا اب امیرا لمومنین کا اوا دہ کس جانب معقوم سے

کو فه کوروانگی

ای اب امبرالموسی کا اور می اب جائی اور کی اور می جائی اور کی اور کی جائی اور کیموں کا ہے فرمانا کہ مناسب یہ معلوم ہو تا ہے کہ اور کیم نیس کوئی لاکھ عمل جو میز کرموں ہیں ہر ور تنظیم ہو ایک اور کیم نیس کوئی لاکھ عمل جو میز کرموں ہیں ہر ور تنظیم ہو ایک اور جی اور جی کوئی تیجہ نے کوئی تیجہ نے ایس کوئی تنوی کی اور جی کوئی تیجہ نے ایس کا اس کا میں میں رحبہ میں اور اہل کوئی کوئی ہے۔

المارة المراجعة

ک اس مے بعدا میں کا اسمام کیا اور شہروں میں ان کا تعرف کیا۔ اہل جزیرہ عفی ک اس میں بواہ مواہ میں اور میں وہ سے بہت مریکے تھے۔ جب امیرا لموسین نے اشر میں ہو اس موجو دھ اسلامی ہو اس علاقہ کی امارت دی تو ملی کی بن عیس نے جو اس وقت وہاں موجو دھ اسلامی کی جا تھ کی جا ہے گئی ہوں کے لیست سے بڑی جگ کی ۔ ابخام کا رضاک کوشکٹ بول کے لیدیں معادید نے جد ارجان بن خاکدین وہی کو اس کی بدر کے لئے بھی ۔ انسر نیمی نے اس سے بول ۔ اور اس کی بدر کے لئے جھے اسر نیمی نے اس سے بی بری جس کی اواز منع میں کے اور اس کی بدر کے لئے جھے اُنسرا میں کے لیا اس کے بعد امیرا کمومین کو می تو ب سے فرید ان کی میں ان کی اطلاع دی ۔

ذال دیا ہے اور ان کے دلوں کوہری منا بہت سے بنا دیا ہے اور پر میں ہیں در دی ہے کہ عنی بن عفاق کوعلی بن ابو طالب نے مار ڈالا اور اس طریق دیری ہے کہ عنی بن عفاق کوعلی بن ابو بد ایک فوج کو اشر بھی ہے جگ کے ایس بھی کے لیے رواز کی ۔ جبس کو بین ہے جزرہ کی امارت دی ہے ۔ ان الااسٹوں ہیں جو کچھ گذرا اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنے کی طرور ت نہیں ہے ۔ اوہ الشکر شام جمع کر رہے ہیں اور جگ کو افد نیشہ ہے ۔ ہیں ۔ نے اس میں صلاح د بھی ہے کہ ان کو تصویت کر وں اور ملامت کروں ۔ مکن ہے کہ اس کا ان پر اثر ہو ۔ مہم اور میں کیا ہے ۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کا در اللہ میں کیا ہے ۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کا در اللہ میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کا در اللہ میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کا در اس مرح مطبع ہیں جی طرح انحفرت میں افرائی ور اللہ میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا در اللہ میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امرالم میں کیا ہو کہا کہ مرال کیا ان بر دار ہے۔

اس کے بعد امیر الوسین معیرے نیچے اڑے دوات ملم منگواکر معاقریہ کے نام ایک خط اس مطبون کا محصا کہ ان کو جانت چا جدے کہ جس روز مہاجراور الفار نے مدینہ سے دور اور بنائم ہیں مقیم نے مدینہ سے دور اور بنائم ہیں مقیم سے تی میری بیوے ان پر لاؤم بھی اس لیے کہ جس جا عت نے الدلجر عمر

خط کے مضمون سے واقف مبو مے توکا غذ کے ووہیت بلئے ا ورانکو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ سیلصفے برتسمد عربر کی اور دوسرے کا عذکو خالی چور دیا اورعباس کو جو نامه نگاری اورحافر جوانی میں مشہور تھے طلب کیا اور وہ کاغذ کاصفحرا بنی دیا اور کہاکہ کو تھ جا وَا ور اِس کا غذموامیرا لمومنین تک پہنی دور ہی س کونہ ک جانب روانہ ہوئے اورابیرالموسین کی مجلس میں حاضر ہو سے ۔ اورجب ان سے پوچھاگ تو کہاکہ میں تیام سے آرہا ہوں - معاویر نے بھی ہے اور چرب زبانی کی باتیں سمہ نا شروع کیا ۔ اور سے دگی کی ۔ مہا جرو انھا رے تلوار کھنے کراس کوقتل مرنے کا ادا دہ کیا ۔ امیرالمومنین نے فرمایاکہ ہرجندکہ یہ یا وہ کو ہے تسکیں ابلی ہے۔ اس سے خط طلب کر ہو جب اس سے خط تھیں لیاگی تو بجز تسمد کے تھے تکھا سوانہ دکھائی دیا ۔ امیرالمومنین نے معلوم كرلياكه معاويرك انداز حبك يريس اورموا فقت ومبابوت كاكوفي الاده المن سه فرمايا كَهُوَلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بَاللَّهِ عَسْبَى اللَّهُ ويَعْمَ الوكيل . پھر امیرالمومنین نے کو قہ کے توگوں کو بلایا ۔ از جامع مسید ایں حاضر مہو کے ۔ انگو تیک معتنس کیں اور شام کی جانب جانے کی شریخیب دی توگوں نے کہا کہ کوئی سخف ا بینے ماں اور جان سے دریخ نہ کر دیگا اور سب سحصتے ہیں کہ ان کی جان آپ کی جان سے والسند ہے میں وقت آپ کا ول چاہے آپ فرطائیں تاکد آپ کے دشمنوں کے مقابلہ یں جنگ کے لیے ہم نکلیں اور آپ پر آپنی جان فدا کرنی ۔ امیرالمومنین نے ابنے ساتھیوں سے کہاکہ مجھ ایک مجس ار آدی کی صرورت سے الکم معاوریہ کے یان بمیزیت سفیر تجمیمول اوران کونعیمت کرون ٹاکہ دہ دوستی اور روافقت سے بیش آئیں اور ابنی ہو اندلیشہ ہے وہ ان کے دل سے دور ہوجائے ۔ اور اگروہ خود گرامی پر رمناچا ہیں تو بم جب جا ہیں ان سے جنگ کر سکتے ہیں ۔ حریر بن عبد افتدا سے اوركها بيرے ذمد يوكام فرمائيے كيونكه مير سے اور معانوي كے درميان دوستى رہا بد جو بات الهوں نے کہی وہ اس سے بنیں بلط اور مہری یات کو بدغوصی برمنی سیمھ جب ان کے نردیک میونخوں کا اور دیدسیدی اتیں ان سے کہوں گا تو اسیدے کہ وہ میری بات فنول کریں گے ایرالمومنین نے کہاکہ تماری اسدعاکومیں نے قبول کیا .

مها ویہ سے پاس جا و اور میری قریر انحفیں ہونجا دور اور ان سے کہوکہ جاجت کی مخالفت نرکریں ۔ بھرامیر نے معا توہد کے نام محتوب نکھا جواس مصنون کا تھا۔ ا کے معا ویہ جانا چاہیے کہ بہا جر اور النهار کے مشورہ کو جو منزلت حاصل ہے وہ سوا سے ان کے کہی اور کے مشورہ کو حاصل ہیں ہوسکتی ۔ اما مرت اور خلافت کے معاملہ ہیں کیسوئی کے بیہ وہ ایک دوسر ہے کے ساتھ بیھے مشورہ کیا اوران کی رائے اس مہم کے انتظام ہیں ایک شخص بر قرار یا ئی ۔ اور اس کام کے لیے نا فرد ہوا۔ بس امام و مقتداء اور مقدم و بیشوا وہ یہ ہوگا اور خدائے تعالیٰ بھی اس کا ما مت اور بیشوائی پر راضی رہے گا۔ اور مقدم و بیشوائی پر راضی رہے گا۔ اگری شخفہ ) راضی نہ ہو تو اسکور احتی کرنا چاہیے ۔ اگری وہ بھی کی اس مفہوم سے خوب واقف ہواس سے جگ کرنی چاہیے ۔ اگری اس مفہوم سے خوب واقف ہواس سے اس میں ہے کی مشرورت ہیں ہیں ہے ۔

انہوں نے بھے شام کی امارت سپر دکی اور اس کے بعد معزول ہیں گیا تم نے جو میری اطاعت قبول کی وہ صداقت بر سنی ہے اب بنا کو کہ یہ بنا بنایا کام حباری رہے یا نہیں۔ سب نے کہا کہ اسے معاویہ تمام عوب جانے ہیں کہ نہم اہل تعلیم ہیں نہ اہل قول ہیں۔ ہا راکر دار اس ہا راک گفتا ریر فوقعیت رکھتا ہے۔ ہا ملک فسلا اس روز معلوم ہو گی جب کے ہم کو صف جگ ہیں شریک کرو گے۔ اور میدان قبال میں حاضر کرو گے۔ اور میدان قبال میں حاضر کرو گے۔ اس بات بر مطاویہ خوش ہو گئے لیکن مصلوت و شکھی کہ امیر کے نام مکتوب مکھیں۔ دوائے قبلم کا غذائی وایا اور محتوب مکھی حس کامھنوں امیر کے نام مکتوب محلوم کیا جا جا سکتا ہے۔ جب معاویہ کا خط امیر المومنین کو بہو چپا آب نے فوری اس کا جواب دیا جس کو بڑھو کے معاویہ غفلہ ہیں آئے۔ اور دوسرا خط سختی سے ما تھ مکھی ۔ امیرا لمومنین نے معاویہ غفلہ ہیں آئے۔ اور دوسرا خط سختی سے ما تھ مکھی ۔ امیرا لمومنین نے معاویہ غفلہ ہی کو بڑھ کر تبیم فررا یا اور اس کا جواب مکھا۔

ا فرض بعد تبادله نامه جات عروعات سے معاویہ سے کہا کہ یہ خط و کتا بت کی تک ہوگ اس کی کون استہا ہونی چا میا انتا ہے۔ خداکی قسم اگر نتا م سے تمام النتا ہے دائد

ر المعنى المعنى

میں چیج ہوجائیں ادر چاہیں کہ کتابت و بلافت میں علی کے ماقہ برا بری کریں توہیں کر سکتے عبارت ارائ اور مفاوت ابہیں کا حقد ہے

معلوم ہے کہ میں المیرالمومنین عرف ارزعتمان کا ظیفہ ہوں اب المیرالموسنین توظیم سے فَنَى مُحدِدْيًا كِيًّا . اور بين ان كا ولى مو و خوائد تعامى نفرط ياكه مَنْ قَسَلَ مَفْلَانِيمًا فقد خعنت يونيه سُكُمك نا عين جابا مون كري عَصَمَهار ول كالدلينة قبل غان کے بارے میں معلوم مروحات کہ ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہو یانہیں مجد سے م طرب سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کو عمالی کے واقعہ کی سنت ہم فاموش رس ہم سب ان کے خون سے بدلے کے طالب ہیں . ادر ملی جد وہر کر مکن ہے ان کے خون کا بدلر لینے میں کریں گے۔ یہ بات برترے امیرالموسین کے پاس بہو نجنے سے قبل پہونچ گئی ۔ لوگوں نے امیرالمومین اسے کہا کہ اس معاملہ ین اگر آپ تو قف کریں کے تو معاویہ قوت بکڑلیں کے دوراینا کام بنالیں ئے . جب آپ اس جانب روانگی كامسم اراده كر فيك بين تواك بو كيم أ كريس كم وهبير بى بوكا. الميرالمومنين نے جواب دیا کہ اے لوگوئم جو کچھ کہتے ہو وہ باکش تھیک ہے لیکن میں ایک معتبر آ د می کوسفارت بر بھیجا ہوں اور کھیم نکھ کر بھی دیا ہوں تاکہ وہ اسے بہونیا دیں اور نمیرے نا مدومکتوب وہیام کا جواب لائیں ،حب مک وہ والیں نہ ایکن میرا اسس طرف رفے کر ناعقلمندی سے مغائر ہوگا۔ سب خاموش ہو گئے اور کس نے کول دوری بات اور برروز وبال جرير معاوي كويه بيام ديته فق اورجنك وجلل سے بارز شے کا لصوت کرتے تھے۔ مما ویدنے ان کو کلر وہمسید سے روک رکھا۔ تاکہ اس أناء بیں اطراف و امناف کے علاقوں میں وہ تعویت سیدا کرلیں ای میں ایکسے بیس روز گذر گئے ، مجر جریر کوانی قلبس مین طلب کیا گیا اور کہا کہ تم طالات سے واقعت ہو چکے ہو اور اہل شام کی بات بھی سی چکے ہوتم علی کے پاس جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا اور سے اور امیرا الومنین کی فدمت نے دیکھا اور سے ناہو اس کو ان سے کہدو جر تر ہوئے اور امیرا الومنین کی فدمت میں حاضر ہوئے اور شام سے حالات اور معاویر کا حال ہو کھیر البول نے دیجھا تھاتھیں سے بیان کردیا جریے کو روان کرنے کے اور معاویہ نے کہاکہ لوگوں کومسجد میں جمع کیا جائے جب سب لوگ حاصر ہو کے تو منبر ریے حصر اس طرح ان سے مخاطب سو سے کہ تم سب کومعسلوم ہے کہ عثمان کولسسم سے متن کیا گیا۔ آج میں انکا وال ہوں

منه اةالبنوت

أب نے اینے علم کی وجہ سے اس قوم کے تقابلہ کا مکم نہ دیا۔ اب مصلحت اس جی سے کہ مم پینیتر روانہ ہوں احدال سے مقابلہ کریں۔ امیرالموسین نے فرمایا کہ ماوی کیجائے ا ور تشکر ہے کہا جائے کہ کوچ کھے موضع غیلہ میں فیہ انداز ہو۔ جب مستثم جع بوا تندسوار اور بياده كوملاكر علم نود نرار تق من ر رسيداليًا بيين اولين فرقي الميرالومين كا خدمت عيد ته صفين ك جل ي سب سه يها ابنون في الم یا کی عومت دیا ل سے مغزل برمنسزل یا بل کی سرزیسی بریہوسیے ۔ جب اس موضع سے رمان ہو سے توسروس کے الم ارب فراط اترے وہاں تھی ر کیمذ درخت نظر کئے ص كوف كا مر الموسين كا روس مادك تغير بوكيا . آب في الروخة بوك م بنا ماس كى جانب معتوج بوكركها كم جانع بوكديه كوسا مقام سع عبدا فلسف عباكد العامير الموسين مجع علم نہيں فرما ياك اگرتم مان ، يكونسا بوضع ب توصي طرب على يدورها بيون تم يحى رويت اور آب اتنار ديد يرك اسؤل سے آپ كى راش مبارك ترسوكي - اور مرمايكري افعاً وجعيم ل سفيان - بن - اس مع بعدا ما جمعي علالهم كو لين نزديك بلايا اوركهاك الد فرزند تبين بلاد برصبر كمينا جاسك كرتمال. ابوسیفیان ہے دیکھو کے - اس سے بعداب نیجے اترے وطوکیا اور چند رکفت خار برصی ۔ القف امیر المومنین نے و بال سے کو یے کیا اور ملائن سے ذاع بین ہوئے اور دہاں سے منزل انا رسی اترے اور دوروز وہاں مقام کیا اور تعیہ ے روز وہاں سے نکل کر برقد براترے ، وہاں سے جندنامہ جات معاویہ کو سکھ۔ اور ا بہوں نے کچھ جواب ویاحی کا تفصل کی بول سے معلوم کی جاسکتی ہے الغرص احدی مكتوب مين الميرالموملين في مكا تفاكه له معاويه حركم مم تمن أخرى مكتوب مين مكويا تفاتم کو اور منہاں نے ساتھیوں کو میرے تن کی شمشرندن کی فکر سنیں ہے اس بات م مع منها كاكرتم ن من من من من من المات من اور كمان ويكما كدعب المناف كي ولا والوالد الوار ے فدی ہو یا جیک میں وسمن کو بیٹھ دکھائی وں عجابت ندکرو کھی وصد ہروک سم تم ك بون عامل ادرص كوتم آن من آمسته و بديوا در دن كن ربي فيقريب وہ تھا رے نزدیک بہونے جا بئی سے۔ تاکہ ہاشماستمٹر کہ صبکا بھی ابھی تک بہارے

یجانی ، تمہارے ماموں تہارے دادا ، کہارے جا اور بہارے اسلاف واستراف ے نون میں غرق ہے وہ حم بر سیدیکا اور اہل دین سے تم عزائم دیکھو سے اور اگر تمارا با تق الحق توكولً نقصان نه بهو كاران الى وسيا لمنقلبوت جب یه مکتوب معاویه کو بیونج آتو وه مضطرب اور متیم سو گئے اور ان کا خواب وآرام جانا ربار المير المومنين فيهاي جماعت كومكم دياكه دريا ك فرات يرايك مضبوط یل بنامکی ، حب البول نے بن بنا دیا تو تمام فوج اوپرسے گذرگئ یہ ضب ر معادیہ کو بہونچی تو اسوں نے سادی کی اور اپنی فوج کوطلب کیا اور دیگ کی ترفیب دی اعیان معاور جیسے مروان رفیرہ نے کہاکہ ہم تہا رے لیے جنگ بہیں کریے ہیں بلکہ اس جعگ میں ہماری دلحسی محفن اس وجہ سے ہے کہ وہ طیف مقلوم ہے . معاویم یاس کر خوش ہوئے ابولا تو آنے کہاکہ آپ کو اہل شام کے ایک کیٹر سے سائقه اليي مكل جا نا چائيے۔ اور راسته بي سي على ك سكر كو يحر سين جا بينے كه وہ تشكر ك ساته كوفة مك بهونج چكے ہيں الما ويدنے كياكہ تم بى ابنى سركر ركايں فوج لے حاك چا کے ابدالا عورے اس فوج سو بھواس کی سرکردگی نے لئے وہ نامزد کیا گی تھے۔ بااور المرالمومین سے جنگ ہے . لیے نکل امیر المومین نے اشتر نجق کو بلایا اور کہا کہ جب مک معاویه کی جانب سے ملک ہی انداء نہ ہوتو تم انبارار مذکروادر الہیں نصیدت ورك وه ميرى اطاعت وبعيت تبول كريس ليكن أكد وه نه ما بني توتم بى صطك موسكية بد - اس مضوص بين جوكيد طرال بيش كم بين اس كى مجع خرود أشتر في كم کہ میں فرماں بر دارہوں اور پوکشید معشرے ما تھ اس جائب ر دانہ ہوگئے العقد ات سے درمیان بالاحسر جنگ موئی۔ اول روز سے آخرسٹ نک ایک دوسرے بیر حکا کہتے ربے طلوع جے سے وقت الوالا تحور کے نشکر ہے۔ انسرے زہددست حلم کیا حب کی وہ تاب نہ لاسکے اور بھاگ کھڑے ہوئے اشر فتے وکا مرانی کے سابھ والیں ہوئے امير الموسن نے اس جگ سے جمال وہ تقع آسے روان مو محرموا وسے الشکرے مقائل أئے جب قرب ہونچ تو فرایا کہ نظر گاہ بنائی جائے اور وہاں ہر گئے۔ بتاریخ ٥، وسرم سرم معاويه ايئ اوج كے ساتھ فرات كے كارے اترے دونوں

فوجوں کے درمیان تہر فرات طائل ہی ۔ معاویہ سے سیائی فرات کے نرویک تھے انہوں نے امیرالموسنین کونٹ کر بانی لینے سے نع کر دیا جس کی بنا وی بانی کے اسرالموسنین کے بھی کو فقے ہوئی اور انہیں پانی مل گیا۔ امیرالموسنین نے منا وی کو نقے ہوئی اور انہیں پانی مل گیا۔ امیرالموسنین نے منا وی کو نے بین کر سکتے ہو منا وی کو نے منا وی کو اور انہیں کا اور تہر فرات بر قبطہ کر میا ور تہر فرات بر قبطہ کر میا ور تہر کی اور تہر فرات بر قبطہ کر لیا ۔ اس کے بھی ہوئی۔ آخرا میرالموسنین کے لشکر کو فقے ہوئی اور انہوں نے فرات پر قبطہ کر لیا ۔ اس کے بعدا میرالموسنین نے سعید بن قبیں اور بیشر بن عرکو بلایا اور کہا کہ لوگوں میں سے چندا شخاص کو بیا رکر و اور مساویہ کے پاس جا کا اور اس نے ہو رات انہوں اور کہا کہ لوگوں میں سے چندا شخاص کو بیا رکر و اور مسری اطاقت کی دعوت دو اور دیکھو کہ اس کا کیا فیال و ارادہ ہے ۔ صب اٹھم ستید والیشر چند لوگوں کو ما تھ لیکر رات انہوں معاویہ کے پاس کلئے انہیں نصیت کی لیکن معاویہ نے دہی با طل تھنگو پیش کی جی یہ معاویہ نے دہی با طل تھنگو پیش کی جی یہ اور دیکھو کہ اس کی تو یہ لوگ اٹھ گئے اور امیرالموسنین کی خدمت میں آگر کہ کہاں کی دور میان گذرا تھا اس کی رود اد سادی اور میا لموسنین نے اپنے مانے کیا اور میا دیہ ہے در میان گذرا تھا اس کی رود اد سادی اور میا دیہ ہے در میان گذرا تھا اس کی رود اد سادی اور میا میں ہو تا ہے جو ب ہیں اس سے زیادہ لائب ہو کہا کہ کو کھو گئن ہوگا اسے ہم بچا لا بئیں گے .

القصہ دوسرے روز عبد المندان عرس کے مساتھ جگہ کے دستے ہے ما تھ بہر آیا۔ امپرالموسن نے عرب الله بہر الله بہر آیا۔ امپرالموسن نے عمد بہر الله بہر الله بہت لوگ مارے سے الله بہر آیا۔ اس روز منری محنت جنگ ہوئا۔ ہر دوجاب بہت لوگ مارے سے اللہ دوسرے روز منا قریب کی جانب سے المر بختی اس کے ساتھ جی ایس ہوئے۔ یہ مرا اور ایپرالموسنین کی جانب سے المر بختی اس کے مقابل ہوئے اس روز ہے سے منام تک جنگ رہی اور جانبین میں کئی لوگ مار دو سے گئے۔ دوسرے روز عموں بہت بڑا تھی سے منام کے میک ہوئی۔ الغرض اس طرح ہر روز بن عباس کو مقابلے سے لئے بھی ا ۔ اور زیر دست جنگ ہوئی۔ الغرض اس طرح ہر روز بن عباس کو مقابلے سے لئے بھی ا ۔ اور زیر دست جنگ ہوئی۔ الغرض اس طرح ہر روز دونوں فوجوں میں جوگ ہوئی اربی ۔ یہ واقعات محرم کے ہیں میں دی ہوئی کہ جم ان دوں کہ دونوں اور صفر کا چا تہ المی الموسنین نے فوج ہیں منادی کے وائی کہ جم ان دونوں گذر کھیا اور صفر کا چا تد نظر آیا تو الیم الموسنین نے فوج ہیں منادی کے وائی کہ جم ان دونوں

یں اہل شام سے جلگ ہیں توف کویں گے اس لئے کہ ماہ محرم میں حبک کوالنے ہے دوسرا یہ کہ یہ لوگ ای معاملہ میں بھر سونچ لیں ۔ ماہ محسرم گذر چکا ہے اور صفر کا اناز ہو گئا ہے لیکن جا دیت اس طرح جہل وصفالت میں مبتلا، ہے۔ اور حبگ کا معہم ادادہ کئے ہو لگ ہے و الملکن کیڈ کرتے ہیں خبن ٹینٹ آئی جب ابل کے نے معاملی سن توجان گئے کہ تو تف کا سبب یہ نقا اور سب جلگ کے نئے معتقد ہو گئے جب بی خب معاویہ معاویہ نے سن توجان گئے کہ تو تف کا سبب یہ نقا اور سب جلگ کے نئے معتقد ہو گئے جب بی خب معاویہ نے اور میں تو وہ جی تیار ہو گئے ۔ دونوں کشکر ایک دوسرے برحل شوع میں آداء ہو گئے ۔ اور ایک دوسرے برحل شوع میں ہوگئے اور ایک دوسرے برحل شوع میں اور ایک دوسرے برحل شوع میں اور بی دی ۔ دوسرے روز وجب آفتاب جلاع ہوا تو بھر معف آدائی کے بید جب کا اور بی دوسرے روز وجب آفتاب جلاع ہوا تو بھر معف آدائی کے بید جب کا اور بی وال ہو گئے کے اور ایک لید جب کے اور میا دی سے اور کی وی ممانوں کے ساتھ جب کہ انے معاویہ کمیوں ممانوں کے ایک ایک ایس میں اور کی وی ممانوں کے ساتھ جب کہ انے معاویہ کمیوں ممانوں کے ساتھ جب کہ انے معاویہ کوئی ہیں ۔ جب اگر ہوجھی تو تو تی ابن ابر قالب طان ذت کے لئے نمازہ ہوئی تربیں ہے۔ شبح آگر ہوجھی تو تو تی ابن ابر قالب طان ذت کے لئے نمازہ ہوئی تربیں۔

معادیہ نے کہا کہ بیں فود کو علی پر ترجیح مہنی دیتا ہوں ہم نے جیا کہا علی و بیسے
ہی ہیں دیکن میں ان سے عمان رما کے قا نوں کو للب کرتا ہوں احد دہ اس سے انکار کرتے
ہیں ۔ ہر روز ان کا تعظیم و تکریم میں امن فرہو تا ہے اور امہنی میر ہے سپر دہنی کیا جا دہ ہیں ۔ ہیں جنگ کا سرب ہے اگر وہ ان قاتلین عمان کے میرے سی ان کی مذمت کروں کی کا صحب یا تی ہیں در ہے گا ور دو سرے ملا نون سے ٹرھے کر میں ان کی مذمت کروں کی کا محت ہوں اور کہا کہ مصلی سے الو ہر ہے آبو در وہ و ہے یا سی بی کیفیت میان کی اور کہا کہ مصلی سے کہ عمان سے کہ عمان سے بیان کی اور کہا کہ مصلی سے کہ عمان سے کہ عمان سے بیا ہیں کی جا ہے ہیں اور کہا گا ہے امی اس کے اس کی بیار اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کی بیار سے میں دور کھی عمان کی اس میں موجود دھا لیکن مجھے تھتی سے ہیں موجود دھا لیکن مجھے تھتی سے جانے ہیں تو تبا یکن ۔ امہوں سے کہا ہے کہا ہے اس کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہیں کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی

منكواة البوت

تحد تبنا بی بحرا وران کی جا عث غمان سے قبی کا ادا دہ رکھی تھی۔ یہ لوگ حمان کے مرکان میں داخل ہوئے اور عمار یا سرا وراشتر بخفی وغیرہ نے ان کو زخم ہو بچا یا ۔ امرا لموسین نے فرما یا کہ جا کہ ہو سے تا ایس کر اور استر بخفی وغیرہ نے ان کو رقع ہوئے یا ۔ امرا لمورت وہ کے اور اس جماعت میں سے ایک کو گرفتا رکھا۔ اس کھ قاری پر فوج میں فنا دمجھوٹ گئے اور اس جماعت میں سے ایک کو گرفتا رکھا۔ اس کھ فیاری ہوگئے اور تلوای کھینے کی اور الورت وہ کا رخ کھا ۔ ابنوں نے کہا کہ جب تک عثمان نے باقاعدہ محکومت کی اور مسلما توں کے ساتھ برطابق کتا جب المندع مسل کیا تو ہم میب ان کے مطبع اور فرما بنر دار رہ ہے ۔ جب ابنوں نے اس سے تجا وزکھا اور مسلما نوں کو بنو امید کو مطبع اور فرما بنر دار رہ ہے ۔ جب ابنوں نے اس سے تجا وزکھا اور مسلما نوں کو بنو امید کو اور دیں گئی کہا اور مسلما نوں کو میں اور میں ہونے دیں گئی کہا اور مسلما نوں کے جب ابوں اور در در د نے یہ عال دیکھا توان نوگوں سے درست کھی کہا ور در در دے سے کہنے لئے کہ کہ کام مہمت دشوار ہے یہ کسان اسے طئے نہ ہوگا

الققة دوسرے روز عجر ہوگ شروع ہوئی اور کئی روز تک یہ ہوتا رہا کہ ہروز قبیلہ کے لوگ جع ہوتے اور ایک دوسرے سے جنگ کر تے جہاں تک کہ ایرالوسنین فیصف بندئ کرے ان لوگوں کو ایک جگہ ہرادیا اور بندات خود میران میں آئے اور بندان پر ہر کہ اواز دی سے اے معاقبہ جر سے زیادہ بڑھ چکا ہے اب تم خود میدان میں اترے تاکہ کچھ دیر سم دونوں جنگ آزمائی کریں اور دیجھیں کہ کون فالب آٹا ہو میران میں اترے تاکہ کچھ دیر سم دونوں جنگ آزمائی کریں اور دیجھیں کہ کون فالب آٹا ہو اور جو فالب ہواس کو محد میں۔ معاویہ نے جا ہاکہ باہرا میں ان کے بھائی الوسفیآن نے ہما کہ ہرگز خود کو شرکے جبکل ہیں نہ ڈالوش کی بناء ہر وہ دک گئے اور عجم می کو جب آفقاب نکل تو دونوں شکرائی دوسرے کے مقابل ہوئے ابل شام سے عبد افتدائن عمر باہر آئے۔ وہ اپنے باپ کی ٹوار جائل کئے ہو کے تھے ۔ میدان ہیں گڑے عبد افتدائن عمر باہر آئے اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ محد ابن حفیف نے ہو کہا کہ ایک الموسنین نے موک دیا اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ محد بین حفیف نے ہو تھے کہ ایرالموسنین نے امیر کو دی وی ایک تا اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ محد بین حفیف نے ہو تھے کہ ایرالموسنین نے ایس کوں جنگ ہو ایک اور ہمار ذاک میں کوں جنگ کے ایرالموسنین نے میں کوں جنگ ہو ایک اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ محد بین حفیف نے ہو تھے کہ ایرالموسنین نے میں کوں جنگ ہو اور بیٹ جانے وی سے کے لئے کہا ۔ محد بین حفیف نے ہو تھے کہ ایرالموسنین نے میں کوں جنگ ہو ایک اور بیٹ جانے اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ محد بین حفیف نے ہو تھے کہ ایرالموسنین کی ہوں جنگ ہو کے اور ہمار ذہا ہی کہ میں کوں جنگ کے دیا اور بیٹ جانے وی ۔ میں کوں جنگ کے دیا اور بیٹ جانے وی ۔ میرائی جانے کی کھی کے کہا کہ دو ایس کے ایک کو دی اور میار زمان کی بی کو دی کو کو دی کے کہا کہ دی کو کھی کے کہا کہ دو کو دی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کو کو کی کی کے کو کہا کے کہا کہ کے کہا کو کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کو کی کو کہا کو کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کو کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو

کرتا تو ہیں اس مے مقابہ کے لئے نکلنا ، امیر المومنین نے فرمایا فاموش رہو عمرے مق میں سوائے نیک بات سے مجھ نہ کہن جحد بن حنیفہ والیس ہوگئے ۔ بھر عہدا فلا ان ہوا باہر نکلے کچھ دیر تک ایک دوسرے ہے حمد کیا آخر کا رعب انتدابن سوار غالب آئے اور اسکونیزے سے مارڈ الا

ایر المومین نے جواسکہ میں مکھاکہ تم نے جو مکھا ہے کہ یہ جگی بہت طول بولو چھا ہے اور دراز ہوگا اور فرات بہاں تک بہو نچے گا کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کے مقا بلہ میں اس کا تو کچھ حیات نہ رہے گا ۔ اور شام کا دلایت کا کہ تم نے ابنیراطاعت وبلویت درفوارت کی ہے اس کے بہلے بھی الیما ہی ارتباد ماری حلی نسکن وہ قبول نہیں ہوئی ۔ اب تم نے ایسا گا ہے اس کے بہلے بھی الیما ہی ارتباد ماری حلی ایکن مرکز اسٹر یا اصلاح کے دیکے بین تو یہ بلت کیا کہ جو الیما اسٹر میں اسٹر میں ہو اس کے مان د نہیں ہو ۔ سے ۔

اورعبدا آلملاب مے ما خون حسرب میں برابری بنیں مرسکتے۔ ابوسفیان ابوا آب کے مانند نہیں ہوسکتا اگرچہ تم عبد مناف کی اولاد سے ہو۔ قال الم حب الرا المومنین کا ہد مکتوب معاقبہ کو بیو نجا نؤ انہوں نے جان لیا کہ اس طرح خط وکتا بت سے مخاصرت ختم نہ ہوگا۔ د وسرے دن عتبہ کی سرکددگا میں فوج اور خود فوج کے درمیان آکے ایک شخص اہل شام سے حبن کا نام عمروعاً میں مقام ماویہ کے لشکر مے باہر نکل اور کہا یا ابوا کمین میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں براہ الطاف با بر نکلے تاکہ میں ایک گذاریش کو سکوں۔

ا میر المومنین باہر آئے اور گھوڑے کو اس سے اتنا قربیب محردیا کہ دونوں گھو ڈول کا گردنیں مل گئیں ۔ عروعاص نے کہا جوفھیلت اور قرابت کہ آ بیکو دسول خداسے ہے وہ نا ہر ہے اور سب کو معلوم ہے اس میں کو کی شخص آبیکی برا بری ہنیں محسکتا - میری عومن یہ ہے کہ یہ حباک اور مدانوں کی خوزیزی دک جائے ۔

امیر الموسین نے فرمایا کہ آگے ہو او ۔

اس نے کہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اب وات کی جانب بلٹ جا کی اور ہم شام کی جانب علے جا کی اور ہم شام کی جانب علے جا کی اور بر حبک ترک کردیں اس وقت مک کہ کی بات بر ایب کی رائے

قائم ہوجائے۔

امیرالمومین نے فرمایا کہ ہیں اس طرع بہم بات ہر جنگ کونتے طی میں بہنیں رکھ سکتی جب اس نے یہ بات امیرالمومین سے سی تو وہ نا امید ہوکو بیٹ گیا - دوسرے دوز ہو دونوں مشکرایک دوسرے کے مقابل ہوسے اور شدید خبک ہوئی جسیں عماریا سر شہید ہوئے و دونوں مشکرایک دوسرے دن جب افتاب طلوع ہوا تو دونوں مشکر وں نے عبات ک گھوٹ ہوں ہرزی رکھی جب مقابل ہو سے توا میرالمومنین نے ائے خضرت کا زرہ مشکواکہ پہنا اور آ بحق رت کا تر ہ سنگواکہ بہنا اور آ بحق اور آب کی دستار سریہ رکھی اور آب ہی کھوٹ ہے ہیں اور آب کی دستار سریہ رکھی اور آب ہی کھوٹ ہے جب سوار ہوکہ دونوں صفوں سے درمیان آ ہے اور کہا کہ اس خدا کی قسم میں سے قبیم تعدم میں میں ای طالب کی جان ہے اگر یہ بات نہ ہوق کہ قوم نے دین سے قدرت میں عتی این ایل طالب کی جان ہے اگر یہ بات نہ ہوق کہ قوم نے دین سے مدود کو معطل کر دیا اور حق تلفی میں کوشش کی تو ہر گزشیں قدم اس میران جنگ میں نئی

م کمتنا ۔ نیکن کیا کروں کہ صرورت تھی کہ اس جا وت کوراہ دارست ہے۔ لایا جا سے کے هیمن معامله اس درجه بهونج گیا ہے کہ بجسیز جنگ ونحاریت یہ ہم مسسر نہ ہوگی۔۔ من جر اور النقار نے کہا کہ اے المال لومنین و مدمت کے دستوار تر او وہ مار مراکز مجيع أنائم الا يخوب الكيل اليرالمومين في الكي تحيين مي اور كلورس بالكل ومن مراور سع امیرے یکھے گئے۔ یہا لانک کے معاور کے لنگریک میر نے امیرا لموسین نے فرمایا کہ میں حلہ کونکا اور تم وس برار مرد میری موافقت میں حلہ کروک عما راحلہ ا يك مرد في مانند موكا . يدمها اور كهورًا ركنها يا ادر نسكر شأم برحمله كرديا الله مرسس نم الکوئ میں ہوا فقت امیر حسیلہ کو دیا کی لوگ نیا لف سمت کے مارے گئے ان سے کھوٹوں سے باعقوں یاؤں کو کامٹ دیا گیا ہے ہون سے میدان سرخ ہو گیا۔ اور معادید کے نظریس بھ گذرمج گئا۔ عروعاص نے کہاکہ اے معاویہ موت ت ہے اور ذندگامستارسید "اگر علی این تشکریک سائد رئی اور آواز دی توان کی آواز پرتام فرج نکل بڑے گا۔ انسر نجفی نے اپنے چیبر سے بھا بکول سے ساتھ ایسا حد می که اہل شام اس کا جنگ سے متحر ہو گئے۔ فی آلجد اس جنگ نے اتفات ت ا فتیار کا کہ خان ملک فوت ہوگئ ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایلے ون میں جنگ سے مند مورنا وين مورد بنانے سے مانند سے ۔ اول تخص حب نے یہ کلام سنے کے لعد حله کمیا وه الفار سے مقا اور اس کا نام باستم تقا۔ جو لائے نہتے شہید مہو کلیا۔ العقب بنگ اس طور پرسیل رہی تھی کہ جر ایک مرتبہ علہ اور ہوئے تربیو نہ بیلیے ۔ نوبت بہاں تك بهو نجى كه اكب دوسرے كا با تقد كي كي اور مارنے تھے- امير المومنين نے رات کی ناریکی میں اس جماعت بر حملہ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ سے ساتھ حلد کیا۔ جب کہی امیر المومنین اپنے ہا تھسے کی اہل شام کوقتل کے تے تو تکبیر كهية \_ جب ايسر المومنين مع تبهيرات توكنا كليا تو وه يا غيسوندني د ١٥٠ ما تبيرات ملیں۔ ہربجیریہ ائیک شخص آپ سے دست مبارک سے متل ہوا۔ العرف اس امل مات میں جع کے حجک رہی جب آفتاب طلوع ہوا اس طرع جنگ مّا مم رہی۔ اگرجیہ دواؤں طرف سے حمیہ بزار تدیس وہدین تھ جو مارے گئے۔

آخر الامرمعا ويه نے عمر وُعاص سے کہاکہ باایا عالمند آج وہ وقت ہے کہ ایس تدبیری جا نے کرر لوگ ابی جان سلامت ہے جائیں ورنہ لشکرشام سے

موئ بی باقی نه رہے گا۔ عرو نے کہائد ای سے اچی کوئ تدبیر نہیں ہوسکتی کدائے یہ اعلان کریں کہ ہر سنحنس محاکف قرال لائے اورنسیٹروں پر یا ندھے۔ان نیزوں کو ہاتھ بیں لیکر اونیا کریں اور آواز دیں سے اے مسابوں اگر سلمان ہو تو دیکھو کہ لير مصاحف مم ن اين سيزون يربسب عاجسزى بي باندهاي اور مم السن ك بناه كيت بين. الى برايان ركفت بي مم منها رد سائق ال ك مطابق عمل كري سكے - تم يجى الحر مسلمان ہو تو ہا دے ما عقد قسمان يرعل كر و اورسلما نول ك فرترى كاكوشش ماكرور عرة نے كہا كه ساويد الكاب ايساكريں کے توثاركريد جگ بند ہو جائے گا۔ معاویم کو یہ رائے بدا تی ۔ای وقت ابنوں نے السائیا كبتة بين كد ايك مصحف جو حصرت عممان كم بالحقاكا الحصابوا تقا اس كاجم بطاعقا اس كوتام نيازون ميد اويخ نيازي برياندها كيار اود امير المومين كاسلن اس نیزه موبدند کمیا گیا ۔ اور کھا کہ یام ستی اہل جگاز والّ سے ساتھ یہ اطری کما ب مے اس برسم اور تم ایمان د کھتے ہیں۔ اوران اعام برجواس کتاب میں ہیں اس بر سم رافنی ہیں اور ہے سے ساتھ ہم اس برعل کویں گے۔ جب قوم سف عرف عاص مے اس مکر محد دیکھا توئن ہزار مردسنے أواز عم لمبندى اور الا مان كها۔ ايرا لموملين بلات قود ملہ کر رہے تھے اور آئی کے ساتھی بجی ہر طون سے عملے کر دے تھے کہتے ہیں که انتوب نے امیرالمومنین سیر کہا کے صباری نر کھیج بھاری بات سنیے جب سک قدرت مير كرمشش كيين مر ياه داست برا جامل - اب جبكه ده كتاب دلد دمن رمول پرعل کرنے کا وعدہ کرر ہے ہیں توجنگ سناسب مہنیں سے امیرالموسنین نے مین وارو کی این کو جواب دیا که اے اس می تر و جانتے ہو کو مسری غرفن سوائے اس کے کچھ بنیں ہے کہ یہ لڑک راہ راست برآ جائیں ۔ لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہنیں ہیں حبين يسافتما وكيا جاسك \_ النول ن قسر إن مو بابراس ليخ كالا بي مر ده جا معتبي

اس میلہ سے ہم محو جبکہ کاوفت فی اہر ہیں مفابلہ سے روکھیں۔ تم مقوری ویرخا موشق رہو اشفی نے کہا کہ یہ ہرگزمناس بہیں کہ جو جا ان ہم کو کتاب الی مریفرن بلارہی ہے ہم اس کا اس شیکش کو بتول مذکریں ۔ الغرص جب معاویہ یکے سٹ کرنے مصاحف کوسے بزوں بربا ندفعا اور انٹوب نے اس بار سے میں اسرا لموسین کے سائلہ بات چیت کی وہ امیرا اومنین سے سے سے سی بیل گئے۔ ہر شخص قسیم می ایس كرنے لگا اير المومنين نے جب فتلف فتم كى بائيں سنيں تو فرما ياك سي ابن داسته ے اول وآخسرس یم بات کہتا رہا اور کہتا ہوں اور اہنیں کتاب حدا کے امال کی طرف بلاتا ہوں ۔ پہلے روزے اس جاءت کے ساتھ میٹری بھی بات رہی اوداب بھی ہے اور رہے گی مگرف رق یہ ہے کہ سین کل آئٹر کھا اور آج مامور ہوں ۔ کلین ناہی تھا اور آجے سخی ہوں۔ اس بارے ہیں توئی بات بہنیں مرسکتا۔ میراکہنا پخراس مے بہنیں ہے کہ تم لوگ جنگ سے تنگ اُچکے ہو اور زندگی کو دوست رکھتے ہو، حق تہا رے باعقریں ہے اور میں تم کواس کا م کی تکلیف نہ دونگا جب سے تم کو اجبیت تے ہو ۔ س نے تم سے معاصف بلند کر نے کا مصلحت اور اس کا داز بیان کویل م ان وگوں نے کہا کہ کمی کو بیجیئے اور اشتر کو دباک سے والی بلا لیجے کہ وہ بھی جنگ مین مصروف ہیں کہ انتشر فتح کے قریب بننے چکے تھے کہ امیر المومنین نے کہ ما بھیجا کہ جنگ ہے ماتھ روکس اور جدری دائیں اُ بیکن ۔ کہ مستنہ بیدا ہو چکا ہے۔ عجبر راً اشتر بلين اور من الوري باب ايرالمومين روانه بو سے - انتعب نے كما اسے المستريم كل اس قوم ب فدائے لئے فلك كر رہے تھے . آور أج فذاك لیے مان سے جنگ ترک کر رہے ہیں اختر نے کہا خدا کے لئے الی بات نہو ادر منود كو غلط را كستة ير نه دُا الو تجھيے الك مناوت كى نهلت دوكه فيع كے آثار ظ ہر ہو چکے ہیں ۔ انعونت نے کہا کہ تم کو اس کی اجازت بہنیں دی جاسکتی قصبہ مخصران دونوں سے درمیان طویل گفت گو سوئی اور قریب عقاکہ دوسرافتندیدا ہو امیرا لمومنین درمیان میں آئے اوران کوٹسی دی امدکہا اے اثنر خاموش ره گفت گرکاعل بنیس . اس قوم کا جوستوره سے مہم محداس پر دا هنی مونا جائے۔

اس دوران میں ابوالاعور نے ساکی کے نزدیک سے ایک قران اپنے ہا تھ میں لیے ہوئے امیرالمومنین کے نزدیک کیا ۔ اور کہا ہم نے ایسے کام کوسونچا ہے جوہما رے اور تہا رے دمیا ن صلاح پر مینی ہے اگر ہم اس پرطیس توموانعت پریدا موگ اور خونریزی رک جانے گی مصلحت کا تفاصہ بے کوئم دوسکم مقرر کریں تاکہ ہار اورمہا رے درمیان سمابق کتاب اند فیصلہ کردیں۔ اکیب حکم ہا را سوگا اور ایک أب كا - بجب ابوالأعور كى يه بات سى تو امير المومين كى سرجاب سے آوان كى كم فران کے کم پر رافتی ہونے ہیں. ابوالا تحورے کہا العدمد لنب علی ذالك، اورمعا وآید کے نشکرے جا طا۔ وہ لوگ بھی خوش ہوئے۔ اور تلواروں کو بنیام میں كرليا- اورتهيا ر ركدية \_ اور دوسكم مقرركرنه كامصم الأده كيبا - اس مح بعب بد اشعب معاویہ سے یاس کیا اور کہا کہ عماری استدعاد قبول ہوگئ. اب عماری کیا مراد سے معاویہ نے کھا کہ مناسب سے کہ دوسکم مقرد کریں ، تم ایک مرد کو اپنی جاب سے معین کرواور سم ایک کومت رکریں کے بہ مکم جوفیصلہ کریں گے سم اس بردائن رہیں گئے۔ اشعاب نے کہائم نے بہت اچھاسو چا اوروالی میوا۔ العرفى يه بات طئے يا گئ كه ووقع مقرد كئے جائيں ۔ اور ان كو الك سال كى دہدت دى جائے تاكد اس وحد ميں وہ اس كام سے موانق ومخالف بہلو پر غود كريس را بل تما) نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے عرو عاص کومقرر کرتے ہیں۔ اور اشعب و غیرہ نے کہا كه بم موسم التوري كو محم مقرر كرف برراهي بي . اميرا لمومنين في كها كدس أس معاملہ میں ان سے داھنی مہنیں ہوں۔ امہنی صحم مقترر شکرونگا۔ اگر صحم بنا ناضروری ہی ہو تو بیں عبدالله ابن عیاس کو صحم بناؤ پاگا ۔ اِس جا ترت نے کہا کہ اس معاملہ سين أب ا در عيد الله ابن بيات اكي بي تحكم ركھتے ہيں - امير المومنين سادكہا کو اگران کو حکم بنانے پررافتی مہیں ہوتے توالٹ سرکو حکم بنا ؤں گا۔ اشعب نے کہا یہ منتخبہ کی آگ اٹریٹری کی وجہ سے الحق ہے . بالاخر امیر المومنین نے کہاکہ تم لوک سوائے موسی انتھری سے کس دوسرے پر دھنا مدر بہنیں ہونو اب میں تم ہی پر

اس معامد کو چیوٹر تا ہوں۔ اور فرما یاکہ اے خدا تو گواہ رہ کہ سی اس بات سے جويه لوك كيت بي اوركرري بي بين ارسول اورابيا معامله بشريد سيرد كرربابو اس کے بید دونوں شکر سے سربراہ دونوں صفوں سے درمیان اکر سیجے گئے۔ اور دبیر یعی منش کو طلب کیا عبدالله بن رافع جو امیر المومس کے دبیر تھ ان سے امیرالمومین نے کہا کہ مکھوکہ قرار وار امیر المومنین و معاقبہ کا یہ ہے۔ یہاں تک فرایا تھاکہ معاویہ نے کہاکہ اگر آپ امیر المومین ہوتے تو میں کیوں آپ سے جنگ محت المیرالمومین نے کہا کہ الفاظ امیر المومین نکال درے جائیں. حدیبہ سے موقع براً تحفرت صلی ددنید علیہ وسلم اور اہل مکہ سے مابیں ہو قرار داد ہول کی اس وقت اُ فخفرت نے مجھے بلایا ا در کہا اے علی مکھو یہ صلے نامہ ہے جو بہل افٹہ اور اہل مکہ سے وربیان ، میں ابو سفیآن نے کہا اے فرسر اگر آپ کا ریالت کا ہم افراد کرتے ہوتے کو آپ سے جنگ شکرتے آپ اپنانام اور اپنے باب کانام سکھنے سے لئے فرما لیے مصطفے صلی اخذ علیدو کم نے فرمایا کہ برحن طرح جا ہتا ہے اس طرح تھو تو بین اُنی طرح تکھا معد انحضرت من ولد عليه وسلم نے حکم دیا تھا اس وقت انحفرت سے محص سے فسر مایا مقاكد الے على ايك ون بوكا كوس طرح يين اپنے أباركا قبادله بحوايا تو اولاد كا تبادله تھے گا۔ جب کم آففرت نے مجے اس کی خب دیدی ہے تو اب اکے عبد افد جب ك معاويه يه چا بيت بي اس طرح مكفو اس ير دبيسرف مكفاكه به افترار بيع جوعلى ابن إلى طالب أورمعاويهي سعنيان أور ابل حجازت م بوعل ومعاوير سحبسينده ہیں کو درسیان بیور ہا ہے کہ ان دواوںتے اس پر الفاق کیا ہیکہ خد اک لقالی كاتناب احكام كے ملابق بوستروع سے آخرتك اس فتاب س ہے، عل و معاویه سے ورمیان عبد آدر بن قیس مین ابوموسلی استعری اور عروعاص کوحسکم مقر کرتے ہیں۔ اور بو وہ لیصل کویں سے اس بر نیم دونوں رافق رہیں سے اور یہ بعى اقرار كياكم ابل عِرَاقً عِ آقَى جائب اور ابل فَيْ مَ نَام كَى جائب عِلْ جامين كَ من اعلان دومة الحب ل مين يوكا - ادر على اور عني ويست ورميان ميم سے منے ایک سال کی بہلت دی جاتی ہے۔ والسلام-

اس اقرار نهم کی ایک کا بی ایل ٹاتم کی اور ایک علی کی ویدی گئی عمرین عبا د کلبی بورہ معاویه کا دمهید مقا اسانے اس فرار دادی نعشل بھی اوران بواق کو دیار احداث کی فرار دادوں کے قطعوں برعلی آورمعات یہ نے اپنی ابنی مہریں نتبت کیں۔ امبر المومنين نے منادى كرنے سے سے فرماياكد اب واق اسے وطن كى جاب واليان ہوں۔ اور معاویہ نے اہل تام کو ہدایت دی کہ وہ فتام کی جانب طلے جالی، افغف بن فیس نے کیا کہ اے امیر المومین ایو موسلی ایک مرد سلیم ہیں میں بہنوں جانیا کہ یہ کام ان سے کمی طرح ملتے یا سے کا ۔ اعیر نے کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن تعتدیہ كالحكم ہے۔ الل كے مطابق ہوتاہے فى اللّٰمُ عَالمَبُ عَلَىٰ أحدةِ القفة لوك، موضع دومة المبغدل مين تمع موسل عمر وعآص اور ابوس اثعرى يحرب اقط بری قواص کوری کے ایک میں ایک میں دوسرے کے نزدیک آسے اور کیم کھاتے اور کی دیر باہم ارباب تین گفتگو کرنے۔ ایک دن تحرف کہا یا ابد موسی علی ومعادید دوسری بات کہتے ہیں مصلی ساں یں ہے کہ میں معاویہ محب خلافت سے باہر کروں۔ اورتم علی کو خلافت سے علی کرو اورہم دولوں عباد ملا مِنْ عَمر كو خلافت ويدين كے كه وہ مردعايد وزاہر ہے \_ اورين ايك الجاته فيد نظرآ تلید ابوموس نے کہا کہ تم پر فنای رفرت ہو تم نے بات اچی طریع سمیں عرون فيلي عيريه بات كون سے وفا كيون سے ابوار سی نے كھا دوستند كا روز مبالك ہے اس مم اوگاں کو طلب کویں جب جمع ہو جائیں تو ہم ممہر بر اکیں خطبہ دیں اور ہر دو کو خلافت سے معنول کر دیں ، عمر نے کہا تھیک سے دوسرے روز جب عمر و عاص اور ابوموسی ایک جگ جمع بوے قولوگوں کو حاصر موسف سے سے منا دی کوی گئی۔ لوگوں کا انک اینو ہ اس روز جمع بہو گیا کہ سینس یہ وولوں کیا یات کے بنے ہیں اور خلافت بركس كومفرد كرية ابن اس دقت عرف كها اسد الودكت عمان كربايد با رے میں تھا کہتے موکد وہ فا لم منے یا مظلوم اُبورسلاات عری نے کہاکدوہ ظلوم تھے عرف كهائى مارف دالول سيرحق بيس تم كيا كهي بوكدان كوفقاص سيمس كالجاجيك الرئيس الوتوسلى في كهاكه فانول كاطرح ال محومل كرديا جانا جليلي عمرف كهاكه اسك

ولایت کس کو ہوگ کہ قائین غان کو کھر تس کریں۔ ابو موسی نے کہا کہ اولیا و فائل کو یہ ولایت ہوگ ، عمر نے کہا کہ نم کوملوم ہے کہ معا ویہ اولیا کے غان سے ہی کہ مہا ویہ اولیا کے غان سے ہی کہ مہنیں۔ ابو موسی نے کہا معلوم ہے عمر نے کہا کہ اے لوگ ابو موسی التحوی کی اسس بات ہی پھر ابو موسی انتحوی نے کہا اے عمر قام سب گواہ دمبور تین مرتبہ یہ بات کہی پھر ابو موسی انتحوی نے کہا اے عمر قام التحوی نے کہا اے عمر قام التحوی نے کہا ہے جم و قام اور خلافت سے معزول محرو تا کہ میں عملی کو کھی خلافت سے علی دہ محروں عمر نے کہا سبحان اللہ مجھے یہ زیب بہیں دیتا کہ آپ سے پہلے منہر برآؤں اور بات محول ۔ خدا کے تقالی نے آب کو اسمان و ہم ہمرت میں مجھ پر مقدم کیا ہے۔ آپ اٹھے اور جو کچھ ف رمان ہے فرما ہے۔

اس سے بعد میں بھی جو بات سرنی سے کرونگا۔

رفع دفع کردیا۔ ابوہموئی مشاملندگی ہے ایک کونے میں بیچھ سے اورعم تجلیں سے باہر بکلے اور معاویہ کے حق میں اثبات طلافت سے حق میں عشریر ری . جب یه واقعه امیر المومنین ی سماءت میں ) یا تو مندیایا که الدیو الل كام ك الى بنين بن اب ان وقت يه ودرت بنوگاكه ايك مال كارت كؤر نے سے پہلے ہم جنگ كريں جب يہ ميعا وكذرجائے تو بيعر برسر جنگ موں کے . اور دیکمیں کے کرکیا صورت میش کی سے ی اللہ عالب عی المدی فرج سے سرب اوردہ اوگ امیر الموسین سے ماس آسے اور کو فرکو والیں کے بارے یں عرض ى ا برالوسنن في جا جازت ديدى اوراب فوج والیں ہو گئے۔ مما ویہ بی سام کیا ب روانہ ہو گئے امیرالموسین نے دیگھیفین ے داہی ہو کر موقع میں قیام سرمایا . معآویہ نے اپنے مسترکی اطراف واکن ف سى بھيجا تأكم وگول كو اپنى بديت كى جاب بلائي الغرص كركوں نے ان وكول محد بہتدید سے ساتھ معا ویہ کی بیوت کی دعوت دی اکثر لوگ اپنی جان اور مال سے ا مذلیته بسسے بیچیت کئے۔ العرف الهیرالومین کے نشکر کے لوگ بھی متالعیت سے اینایا دُن باہر کیے کریو ق تون نکے اور معاویہ سے آسلے۔ اس کے لعدامس لموملن ن ونربایا که مناوی کا جائے روب اوگ جمع ہوسے تواب نے خطبہ ویا ادرجنگ سے لئے ترعیب و تحریص دی کم شخص نے جھاب نہ دیا اور امیری وعوت وتول نہ کی امیرنے تین وف وظیہ ویا لیکن کی نے اس کوفٹول ذکیا۔ اس سے بعد امیر مہرسے اترے ادر ای قیام کاہ والیں ہو گئے۔ ہر حال اس طرح معاملہ حلیا رہا ۔ بہاں تک ك فسرنان من بيري الله الله داراله قاد بوك - راديان اجار كية بي ك جب امیراً الموسین سریر طلانت پرسکن ہورے توایک مکتوب مبیب اولا الحبیب بوج والم مين تعداس مفنون كالمحفاكد العبيب برشخص برج كن تقام كا عاكم مقريد بو اوردہاں کے لوگوں کے ورسیان الفائ نہرے توحذ ائے تعالیٰ نیاست میں اس کے ہا تہ گون چند یا مذھ کر انتقائے گا۔ اگر تم جائے ہو کہ قیامت مے دون

كرفارى سے بچو توجا بينے که تم آج عدلی وانف امن كرو - يہ بھى سرماياكہ ا --مبیت جب سیده مکتوب تمیں بہدینے توان وگون محرجو میا دے نزدیک بوق ما دو اوروب ور د مناسندی عربهاری بیت کری او ان بی سے ا فراه كوجوعقلمندا ور نصع اون مير سائندويك بيجويك مي كه حبب يو نامد حبيب كويبو في توامنوں نے بوسدويكر أنظمول ير ركھ الدور فرما يكو منافئ كى جك، اورجب لوك مجد ملى فالقر الوسد توجيب مبري أك اور خطبه ديااور کہا کہ بدگر تم کومسلوم ہونا چاہیے کا جہا جرا ور الضار نے عُمان کو تعلق کیا اورامیر لموسنین سے بعیت کی دب تم ان کا بعیت کے بارے میں کیا کیتے ہو۔ لوگوں فالدن المروع كيا اوركها كام ال كالم كرميل ربي ع. ين جيت في أم لوكون عبيت لی اور نسرما باکہ امیر الموسین نے فرمایا کہ تم میں سے دس توسی جو عاقل اور فیصی میں ان کی خدمت میں بھیجے جالی اور ان میں سے درس افراد کو مات کیا ان میں سے ایک عبدالرجن ابن علم مفا لبعن ایک کمنة بن كر بر لجره كا سف والاتهاج ون ہیں اسپرالومین کے لفکر میں ایا عرض النا میں سے برایک امیر الومنین سے یاس تحفد لا یا اور حضرت على معلى سيلام نے قبول فرمایا . ابن عجم کے پاس ایک تلوار عنى جرمهًا بت تيمي منى است وه تلوار سيس ك . امير المويش استد بيط ليا ادر م عقد فبول نركيا. انجام كاروه منها في مير) اميرالموسين \_ ، الا اور عرف كياك المرالموسين كابات في كر معير سالقيون من أب في قد الول كيا اورسيل تحفہ قبول کرنے سے آب نے باتھ روس لھا۔ الین عوار ہوتا م عرب میں بہنی ہ آب نے مجھ سے نال ۔ امیر نے فرما یاک میں کس فرع بیری تلواد اوں کم تو مجھے ای توارے قتل کے گا۔ جب ابن علم نے یہ بات سنی تو زمین پر محریف اور کہا اے امیر الموسین ایا ہرگ نہ ہوگا۔ آپ جکم دیا کیا کہ سیرے دولوں ہاتھ کار دے جاتا یا محص می دیا جائے۔ امیرالویدی نے کہ کو میں کس طرع مقسامی مد سختا ہوں جگر ابھی کو فاعنس بھے سے سرو منیں ہوا ۔ اور فروایا کہ اس را زیر تھیں۔ مطلع بوكا اوريترى داكه دوراداده سے دور راستین دانق نه بوگا. اندا کا تعمیت دی

طولیت میں شربیت کرے والی ایک بھووی عورت متی این کم سے کہا کہ واقعی ایسا بی سے پھر آپ سے فرمایا کہ وہ بیودی عورت ، پھوسے خت ہو جی ۔ بیرانیاں اسپس اس شخص کی سی سے میں نے حضرت صالحے کی کا گذاکو مارڈ الا۔

من المراف المرا

ادل تيس براد دينا د فت ، دوسطر الي كينز بوحين اور مغليد الول جارك تمير

ي و البيوت )

على ابن ابى مادب كومت محرب . ابن المجم نے كهاكد روب اور كنيتر ميك سرانط ميں قبول كرتا ہوں ليكن على كاقتل ايك مشكل كام بيد كيون كروہ مشرق اور معنسرب كم شهور سند سوار اوروب كريس المراسة بها درول كوشكرت دينے ولي ہیں۔ قتآمہ نے کہاکس مال اور کنیزے دستردار موق موں لیکن علی سے قت سے درگذر نہ کروں گی ۔ تا وقت میکہ میں اپنے کینے مے دگوں ماں باپ اور مجا پکوں سے خون کا ملیلہ ان سے نہ نوں۔ اس وقت میری وا مد شرط علی کا قتل ہے اگر مہیں میرے وصل کی آرزوہے تواں کام کو قبول کرو وگرنہ سمھ نوکہ تم مجھے دوسری مار نه دیکھ سکو گے ۔ بین تما رے سا تھ جندوسرے لوگوں کو بھی کدد دیگا۔جواس کام میں تہا رے محد ومعاون ہوں گے۔ ابن ملحم نے جب یہ بات ی تواس کی آتش نفاق شیله مار نے ملکی ۔ اور دل میں کہا اولند اکسب امیری بات درست نکل رہی ہے۔ بو كچير ا بنوں نے مجھ سے كہا تقا وہ اب ظاہر ہورہا ہے گئريا سرا اس جم محصوف امیر کے تن کے لیے آیا موں ، مجر کہا اے فظا مدس اس شرط کو تبول کو تاہوں اودان عامل برس مرباعط اس اكس الهن من مردون اوداس مم كو طدمسر كددون توكيا توراضي ہوجائے گا تو اللّٰم نے كہا صال سي اي جا عت موجى طدب كرون كى بواس كام بين تنيسرى مدوكريد البرايي توار مير في زوكي رکھ تاکہ اس شرط سے توروگان نہ کہ اسکے اور مبلد والیں آئے ۔ ابن مجم کے اپنی حوار اس مودى او رامر الموسنين كى حديث بين حاضر موار اس مقام برجهان المرقيع مروات ك بدوابي الدي عقدال كوف اير التقبال ك ين نكل عقد الله أب كو مبادكب و دے دہد امير نے سواری طیعانی اور کوفہ کی مبد کو پہونے اور سواری سے اتر میرے معیس قدم رکھ دور کوٹ منازیر میں آپ سے فرد ند م مجان اورا شراف کوفہ پر حاضرتھے۔ امیرالموسنین منبریداً ہے ا درایک بلیغ خطریا ا وروكون كوفويت اللي مع ورايا عمر فيح آكيا منرس ميده جانب ديها ك. الم من علید اسلم نظرائ بو عیمای اس بسندے اب کتنے دن رہ گئے ہیں سیدالشہار ن كم يك ستره دن آمر المومنين نداين والطعن بر با تقطيب اا ود كها كه المسن

ماہ یں کی تی ہرکے فون سے اس دار می کو رنگین کریں گے۔ جب ابن کم نے امیر کی یہ بات من تو لرزنے لگا۔ اور کہا خدا سے بنا ہ چا ہتا ہوں اس بات سے جس کی دنیت کہ برگان کرتے ہیں اور آپ سے درخی است کرتا ہوں کہ آپ کم دیں کہ میرے بالحول کو کاٹ ڈانے با بچے مارڈ انے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے ابھی قتل بہن کھا ہے کہ تصاص کا کم دیا جائے۔ ریول خدا نے میرا قاتی قبید مراد سے ہوگا۔ تو ابنی مراد سے ان صرب لگائے گا دیکن مراد کو بہن بیونے گا۔

العقد امیر مبنرے اڑنے کے بعد الم صن علیہ انسام کے مکان کو تشریف لے گئے وہاں افظار کیا اور ایک رائ الم صبح کا میں جرے اور الکی اور ایک رائ الم صبح کا میں جرف کیا گیا کہ اے اور افظار کیا لیکن تین تقوں سے نریا وہ تنا مل بہنیں فرانا۔ عرف کیا گیا کہ اے امیر آپ نے کھانا نیا وہ بہنیں کھایا۔ فرایا کہ وہ دن قریب بہونی ہے کہ ہیں ورگاہ فدا وندی ہیں حاصر ہوں۔ ہیں جا متا ہوں کہ جب فراکا محم بہونے تو

س آلوده نه رسول ـ

اس شب میں ابن کم قطا کہ سے گھورکوگیا۔ تام رایت شراب بی کر مست

د بیخود بطرارہا ۔ جب میں کا و فقت قریب بھونچا تو قطا کہ نے اس ہو بیا تو میا اور زیر الور الرکیا

اور کہا کہ ایک کہ موقع ہا تھ سے کمی جائے گا ۔ ابن بھم اٹھا اور زیر الور تو لور کا کہ میں کی اور نیر الور تو لور کہ کے ہمراہ ہار رسفان کو متوجہ بدا مدر المومین ہوا

کہتے ہیں کہ امیراس دات تام شب عبادت کرتے دہے اور ہرساعت صحن میں

آتے آسان کی طرف دیکھے اور کہتے کہ ہرگز رسول حدا نے علا نہیں کہا ۔ بھر میر وقت آگیا اور آپ سے کیا جینے روک رہی ہے بہاں تک کہ خار فرک کا وقت آگیا اور آپ سے دامن مو بھر لیا وقت آگیا اور آپ سے اپنی کا مور فریا وگھان امیر الومین سے دامن مو بھر لیا جو جا نہ کہ ایر نکلے کا ادا وہ کیا ۔ گھر میں جو جاند بیل تھا ہے دونوں امیر کا معاجب ادبوں میں کھر کے باہر نکلے سے دامن مو بھر لیا کہ ان بھر نکلے سے دونوں امیر کی معاجب ادبوں کے جا ہا کہ ان بطون میں میں اس را امیر الومین سے دان ہے این ہا خو دولوں اس کے این ہا خو دولوں اس کے این ہا خو دولوں اس کی معاجب ادبوں سے جا ہا کہ ان بھوں میں میں ۔ زیر تی و میکٹری میں کہا کہ ان سے این ہا خو دولوں امیر کی معاجب ادبوں سے جا ہا کہ ان بھوں میں میں اس کا میں اس کھر کیا گھر کی کا این ہو بھائیں ۔ امیر الومین کے کہا کہ ان سے این ہا خو دولوں کے این ہو بھائیں ۔ امیر الومین کے کہا کہ ان سے این ہا خو دولوں کیا گھر کے اور کیا گھر کیا گھر کے کہا کہ ان بطون میں میں میں میں اس کو میں کیا گھر کے کہا کہ ان سے این ہا خو دولوں کی معاجب ادر کہا کہا کہ ان بھور کے کہا کہ کو دولوں کے دولوں کی معاجب کی کھر کے کہا کہ کا کہا کہا کہ کی دولوں کی کھر کے کہا کہ کی دولوں کی کھر کے کہا کہ کہا کہ کی کھر کے کہا گھر کی کے کہا کہ کو دولوں کی کھر کے کہا کہ کی کھر کے کہا کہ کو دولوں کی کھر کے کہا کہ کا کھر کی کھر کے کہا کہ کی کھر کے کہا کہ کو دولوں کی کھر کے کہا کہ کی کھر کے کہا کہ کا کھر کھر کے کہا کہ کی کے کہ کو دولوں کی کھر کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کے کہا کہ کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہا کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ

یه فراق اورمحبت سعید روک ربی ہیں ۔ الغرض امیرمسجد کھا جا نب روانہ ہو کے جب مجدمے در وازہ پر بہو نے توا دان دی او موں کو نمازے لئے باایا اور قدم معدید رکھا۔ تا ز کے لیے کھڑے ہوئے جب تی المعدسے فارغ ہو کے توآب مع سونے والوں کو بیدار کیا ۔ ابن تھم اپنے منہ کے بن سور ہاتھا۔ آپ اپنے قدم مبارک سے اس کو عظور نگان ۔ اور کہا تنا زے لئے اپنے اور کھراس سے گذر کر محراب سے سامنے أئے اور نمازے سے کھڑے ہوئے وہ اللہ کا اور تلوار تکالی اورامیرالمومنین کے اس مقام بیر طرب لکائی جس پر نووہ خت دق سے دن زخم لگا تھا۔ بیب اس زم سے مقام پر ضرب سگا تو سرمبارک میں شکاف ہو کر بھیجے۔

LIWILL

امير الموسين في آوازوى فَنْدِتُ بَوبُ الْكُعْبَةِ بِنَى ضُاكَاقَم سِ كاسياب ہومی ۔ ابن ایم مع جب یہ اوارسی تو معجد سے باہر عما گا ادر کو فرس سے مرست بہوگئ كه امير المومين ما رے مسمئے ۔ اہل توف كيبار كاسجد كى طرف دوڑ ہے ہروہ مشنزاده توني مفعط ب الحال مسجد بهو في اور اپنے بدو مبراگوار کو دیجها که محراب سے سائے بڑے ہوئے ہیں اچھ باب کے قدموں پرشا ہرا دے سے حریثے اور كت يا مى لدمد ديل. الدر الموسين ت اليف بالقط سيد اليفي سرے خان كوليكر اليف وارْسی پرس لیا اور کھا کو سیک اسی حال میں رسول خلاکو دیکھا کھا اور دیکھر ہا ہوں اور اسى طال يي بين اليع جياسيد الشهداد الميرحمرة كوديكد ربابون اور اسى

صورت میں ایٹے بھائی جعفر طیّار سے مل رہا ہوں۔

امام حتی امام حیتی علیهال الام رور ہے تھے اور واویل اور وا معینہاکیہ ر ہے تھے۔ اس کے بعد ایک نے کہا اے ایر الوسین کس نے بیکام کیا؟ فرا یا مركودكداس كاجيا زاد يمائى استو تكريك المدياسي عجية بيباكه ابن بلم سجد \_\_ عال كيا زاد معانا ك مل ركيا عقا . أور اين الميار جم سه الار ربا تفاكدان کے چازاد ممال نے اس کا گیب ال چھ کو کشاں کشاں کم بعد ہے آیا جب اس العادين تي بوكئ توامير المومنين نے امام حتن عليه السلام سے فرا يا که لوگول کے

شكاة النوت

ساخة نماز اداكرواس كے مجد طراباك ابن الم كو قيد فان بيج دو جب ك بي زنده دموں بوج كجم بي زنده دموں بوج كجم بي دنده دموں بوج كيم بات كى ميرى دائے متعافى ہوگا اس بوج كو ديا . اگريس نرتده دموں توجى بات كى ميرى دائے متعافى ہوگا اس بر على كر دنگا ۔ اور اگريس فزت ہوجا كى تو اس كو ايك ضرب سے زيا ده نمارناك اس نے تجھ ايك ہى ضرب لكائى ہے ۔ اس سے بعد اميرالمومنين كو ياك من من الله كر محد سے باہر لائے اس وقت سے صادق ہوجي اميرالمومنين كو ياك من لائے وگا در بن فا محمواناه وانباه كا نغره مارسن تكيں .

ایک ایک فرندا نے تھ اوراپنے بدر بزرگوار کے پاول پرگرت اور ہند دیتے۔ اور امیر المومنین ایک ایک کو اپنے بنل بیں لینے تھے اور ان کے سراور ہند پر بوسہ ویتے تھے۔ اور فرماتے کھے کہ میر کو ویں آن فقرت علیمال مام کے نزویک جارہ ہوں میں نے ان را توں یں آن فقرت کو خلاب میں دیجھا کہ اپنی استین بیارک سے مسیم مہد سے غیار صاف کو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ملکی جو کھھ تم بدفرون کھا تم بر فرون کھا ہے۔ یہ میرا خاب اس بر دلات کو تا ہے کہ عفری میروں میں کہ دارے میں کہ ایک کا دولات کو تا ہے کہ عفری میروں کیکلن والی سیم یہ

گھر گھرے جرّاح آئے لیکن ا ہوں نے جاکہ یہ زخم چنگا ہونے والا بہنیں ہے۔ جب اہل بریث نے یہ بات می توجردوبارہ ممان سے نالہ دیکار و فریادی صدوا ماز مون

كن يا يربوسم ويا اور انالِكُم وانا اليه لاجعون كها -ا مام حسن عليد السلام نے فرما ياكم اسى وقت ميں سے سناك با تعب نے كہا كم يا برجلے جاؤ اور اس بنده كو خدا سے سير دكر دو - ليكن ميں في كى كونتين ديكھا -جب يا ہر ك تو كمرس اندا واذا لأكر فسيدمعطى على المدعليدر سلم كذريك عقراب ان ك جانشین بھی شہید مہو گئے۔ اقامت دین اور است کی مداہب وحفا طب کون كويكا دوسرے نے كها جوان كى سيرت اختيا ركھے گا۔ اور ان كى بہيدوى كھے گا جب ا وازرس می مم اندر آکے اور دیجفاکہ امیرالمومین کوعن وے کو کفن اپنا دیا گیا ہے . سم نے م ب ک خاز جازہ طرصی اور اس سے بعد آپ نے جو دصیت فرمائی تی كه جب مين دينا سے گذرجاؤن تو جھ ايك بھائى برركھ كريا ہر ہے جاكرائي فكم بيونيك جہاں م کو ایک سفید تھِم نظر آئے جس سے نور حکیتا رہے گا، اس کو کھم دووہاں تم کنتادی یا دیکے ۔ مجھے اس جگہ دفن کردو ۔ اس وہیت سمے مطابق امیرا لمومنین کوائس جگ جن كواب بفف كمية بي مم ف دفئ كرديا اور أب ك قركو فيصيا كرنين ممواركيك كركس واس كى اطلاع مذ مو ليكن بجبز ابل بيت كى ايب جا وت كا مساوب روضة الشهداد سحفة بي كه امير المومنين كي وتركو اي طرح بوستيده ربى يهال ك خلفاء میآسید کازماند آیا. مامون نے اس جگہ کو زیارت کا ، بنایا الدجب تک زندہ رہا ہرسال زیارت سے لئے آیارتا تھا۔ صاحب صواعی کہتے ہیں کہ جب امیرالمومین نے رحلت یا ف توحق ، حیت ، عبد افغ بن جعر رضی افتار مہنے عن دینے کے معرف ہوئے اور محدین صفیفہ یان ڈال رہے تھے۔ اولای كوكون ببنايا - امام من في خا زير صافى اورسات جبيرين كبين اور دارالامارت یں یا اس جگرچاں اب الگ زیارت کرتے ہیں یا آپ کے مکان کے مابن وفن مردیا . اعدلتان قراس وف سے فاہر ندکیا کہ کہیں فوارج آپ کو منر سے برآمد مذكر ليس ربيض كيت بي كد امام عن عليدال للم الي والدكو وما وسع مدينه طيبه منتقل كيا - اورد أكيب سوايت مين يه به كوجب الير شهيد بهوائدة المح ايك اونث بر مید شریف لا کے تاکی انخفرت علیدالسلام کے زویک دفن کی . اتنا محداہ میں

شكواة العلن

متكاة البوت

## . د محرتشريف

قرة العين مصطفى عكر كوشه مرتضى شاة اوليا امام الا مام الا مام الا مام الد مام الم المين ابى معمد العسن المجتبى صلواة الله وسلامه عليه وعلى على على قام

آب ائمة آل عبامين جو تقداورائمه أنى عشريين امام دوم أوا اعتبارات اربدالهدي باصطلاع فيديو تعين وصاحب رفقة الاحماب محقق يدكرات كولادت سعيم بين موى واسكر بنت عيس كهى بين وجب اخترتابنده الممضن بهيع ولادت يرطلوع بوالور آمخفرت عليه السلام كور ا طلاع ہو فی قو آپ فوری تشریف لا سے اور اسماء سے کہا ہیرے فرز ند کو لا کو بیونشا ہرائے موالك زرين كيشرك مي ليدي كرلان اور أنحضرت عظودين ركه دى - سيرعالم صلى الله عليه وسلم ف سيد مع كان مي اذان دى اور بالكي كان مين اقامت كهي اس سے بعد امیر المومنین سروی که ان کا کیا نام محول امیر فی کهایارسول افتاس الين فرزندكانام ركين بن أب يد سبقت ذكرول كا - أنحفرت في فرمايا كديس في ا اس معامله بين سبقت بنين كي اسي وقت جبريل الر ب اوركبها يا تحد عق لقا في في آبكو سلام کہا ہے اور فروا تا ہے کوعلی کا آپ سے ساتھ دہی منزلت ہے جودونکی سے ساتھ ہارون کی تق لبنداس نیے کانام بی ہارون کے بی کانام دون کے ایک کانام کی ہارون کے بی کانام کی المحصرت سے فرايا يا افى بارون ك فرزندكا كيا نام من جريل ع كهاك فواجعالم ، يبلي فرما تيك بي يە ئام وب نبيل بىر سىدىدىلىن ئى كىلايا قىدىغىدى بىل اس سىدىنى بىل مەسى لنهاص عمر ركعا ورساتوي روزعقية كميا ورسرسم بال تواشر اور بالون كم ووا جاندى صدقدىي دى - ا مام حن عليدال هم آنخفرت صى الخد عليدوسلم سے سيف سے كردن تك زياص شاب تھ.

جب امبرالمومین کی شیادت کی خرمی وید کو میونچی تواخول نے فوج حیج کی ماورسلانت سے اطراف واکناف ش کیجا عب نے عمد کرسے

## اميرمعاويه كي مخالفت

عراق ، کُن الدر نصره برقیمند کرلیا۔ معاویہ نے ان کی تخواہوں آور عُمایا بین احدا فد کی جو اس کے بندولایت من می جس سے لوگ ان کی طرف رجوع اوران کے موافق ہو گئے۔ اس کے بندولایت من می جس سے کیر نشخرے کا عقد بنا دت اختران کا اور جبی ہوتا ہوتا ہوتا کا اس کو لوٹ لیا ۔ جب ختا برادہ کو بنین نے اس طرح کا طاق و بھا تو منہری جو کھی باتھ دیا۔ تیک لیمی ت کی اور جبک کی ترغیب دی لیکن کی تحفی نے آبادگی فاہم چراہی کی دومیرے روز ام برحق نے سوار ہوکہ دائن کا کیا۔ اُن لیک راہ میں جراجی بن

قس نے آپ کی ران برخوسے وارکیا جس کا نائم ہم تا تک ہونے گیا۔ اس کے بدا الم قصر مدائن ہیں اتر کر علاج میں مشخول ہوئے اور بالاخے شفایا کی جب الم منے دیجھاکہ کو فہ والول نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کس طرح سلوک کیا تحبور اُعباللَّہ بن حارت کو بلایا جو بھا کو یہ کا بھانچہ مقا۔ اور فرمایا کہ تم کو بھا تو یہ کے پاس جانا جا ہے۔ میری جانب سے معاویہ سے کہنا کہ اگر تم کو رب خواک رز نہ کا مرز اور کہاری متالیدت کروں گا ور نہ خواک زندگی عزیز ہے تو میں یہ کام محق کے قوید سے ہو سے گا میں تم سے مقابلہ کی کوششش کروں گا۔ تھارے دل میں جو آئے کہ وجس طرح فید سے ہو سے گا میں تم سے مقابلہ کی کوششش کروں گا۔ اور جہاں تا کہ کوششش کروں گا۔ اور جہاں تک ممکن ہوتم کو جانے کا بھی کروں گا۔ حقی میہ کمی اللہ گا جی بین کے میدائد ہی تا موادیہ کے باس جاکرا مام کا بیام من وعن اور جہاں کہ ما ویہ خوش ہوگئے اور کہا کہ میں ہی گئی سے جائد کہو کہ آپ کا ہو مقصد ہوگائیں اس کو قبول کروں گا۔

عبد الله علها كه الم عن عليه السام في تشراك كا ورفوارت كاسيرى ك بول كئے جائے بر وہ تجارى فلاقت بوجائے بيلى شرط يدكه اگر تيمارى ان كرفيل وفات ہوجائے تو يھر خلافت ان كى طوف لوٹ ہوئى . دوسرى شرط يدكه اگر تيمارى ان كرفيل وفات ہوجائے تو يھر درہم كى امدا د بست المال سدديا كريں كد دارا بحرار والم المن كا خرائ عجم بيله معلى و يا ہم تجھ يد معاوي يا في لاگھ و يا ہم تجھ يد معاوي يا تي لاگھ د بي بي المال سدديا كري كد دارا بحرار فارس كا خرائ جر برت كردى اور وبد الله كو د يكر كراك اس بر زہ كا فلا تو سوف بن على كي ياس بيا كا والد بر برت كردى اور وبد الله كو د يكر وشرائط كے مطابق تحرير كردي ۔ اور آب سے لوگوں كى ايك جماعت كى اس برگوا بى بى ك يس المن الله يا كو بي كو الله كا فلا معلى الله يا كو الله كا فلا كركيا والم حن طليدا ليام كى خددت ميں حاض بو كے اور الله يا كو كو كہا تھا اس كو منا ديا . وحد ت خرائل كو الله كو الله كا فلا الله يا يون جا بيد . اگر م خلافت وفيا برت رسول خلافت كال الله كسل كا الد بيام كو كال الله بيام تي الله كو الله كا الله الله كا الله الله كالله كا الله كو الله كا الله كا الله كا الله كو الله كا الله كو الله كا الله كا الله كو الله كا الله كا الله كو الله كا الله كو الله كو الله كو الله كا الله كو الله كا الله كا الله كا الله كو الله كا الله كا الله كا الله كو الله كا الله كو الله

اليدا بادشاه بے گا كر سے مبرت كم كوئى تخص سلامت رسے گا ، بين نہيں جا متا كه خود پاید ا مارت میں لاکئ اورجہاں تک سالا دخراج کا تعلق بیجھے اس کی بھی ارزونہیں ہے ہیں اسکو بھی معاویہ کے لیے جھو و تاہوں اور میں اس کی متعالبت کر ونگا۔ اس سے بعد اپنے دسر کو الإ اور فروایا تکھوکہ صحنامہ ہے مابین عن من من ورمنا ویہ بن سفیان مایں اقرار کہ خلافت ا مارست معاتریہ کے لیے چھوٹر دی گئی۔ بایں شرط کہ ان کی وفات جب نز دیک ابہو یج تو وہ اسکو کسی کے والد ذكري ، بلك خلافت كے معلط كوشورى ير حجور وي ، تاكه اكابر جمع بول الحرك تحف كو مقرر کرس میں کا تقربان کومناسب معلوم ہو دوسری شرط یہ ہے کے مسلانوں کے ساتھ نیک برتاؤكيا جائ تسيرى شرط يه ب كه الل بيت الميرالمولين جهال بي مهول معاويد س محفوظ

الغرص صلى المديكها أليا اوراله براعيان اصحاب گواه مهوئے ۔ اس اُتنا دہيں معاديہ لينے مشكر يخ ماقه كوفه بيوني اورقعر امارت مين الزكر ايك تعفى كويعيجا اور امام حسن عليه السلام كو بالا تاكه وه ان كى بديت كرس، امام كونين معاديد سخ مرديك مي اوران كى بديت كى معاوير ف كهاكاتمين ان على كو يمى بلاؤ قالدوه بمى بييت كري إلم حن في فرماياكم اعمعاوير مين سي وست بر داری کرو کومین تھاری بیت نہ کوی کے بیان تک کہ ان کو مارڈ الاجائے اور ان كومار والابني جاسكتا وب تك ان عد ابل بريت كونه مار ديا جائے - اوريدنا مكن سب جب کے کہ ان کی جا عت کو تعلق نہ کو دیا جائے اگر تام نشکر بھی اس کام کے لئے مقرد کیا جا تب می یه کام بورا نه ہوگا ، جب معاقبہ نے یہ بات سی توا ام حسین کو بلانے اوران سے

بيعت ليفي كالاده تركى كرديا.

ووسرے روازا الم هسن علياليوم بطورست سلام مواوير سے یاس کے فوج شام کے میران عساکر موجود تھ ، معاویہ نے حفرت کی جانب متوجہ ہوکر کہا یا اباعد آپ بڑے وانمرد ہیں آپ نے وہ کام کیاکہ فا دان نبوت کے کسی فون نے ہیں کیا۔ اگر آپ قرین مصلحت جمیں

تو پین کھے فرولیں تاکہ تام سافتی سنیں اور میرے حق ہیں آپ نے جواحسان کیا ہے اس

و اتف ہوں ۔ امام شن علیہ السلام نے فرمایا کہ اسان ہے کہ ایسا کروں جھرآب الحے اور فرمایا کہ اے لوگوئی حاق بجب خد مرمایا کہ اے لوگوئی حاق بجب خد مرمایا کہ اے لوگوئی حاق بجب خد مرمان کی جھیل ہوں تو کو لی معلم مقرق ہو خرب کے درمیان کی شخص کو طلب کر وحب کے جد مد المرسلین ہوں تو بجز میرے اور میرے بعائی حین کے بدیں وصف نہا وظے ۔ اور تم نے جو آئے اکر سلام پایا اور طلمت کفرے باہر کلے تو یہ دولت ہا دے جد کے داسلے سے بائی تم کو صلام بیا یا اور طلمت کفرے باہر کلے تو یہ دولت ہا دے جد کے داسلے سے بائی تم کو صلام بیا یا اور طلمت کفرے باپ کے لبد میرے حق میں تھی اور اس واقد کے بولو ہوں اور بیان کے لبد میرے میں ہیں بیان بیا باکہ طلافت کی میں اور اس واقع فت پر قائم رہوں اور اس جو میرے میں کہ میں مساحق بیٹری آئی میں اور اس خواج میں میں کہ اور میں اور اس خواج میں کہ اور میں ہوئی ہوں اور اس خواج میں کہا کہ میں مسند ضاف فت اور اس خواج میں کہا کہ میں مسند ضاف فت بری مسند ضاف فت کر یہ میں کہا کہ میں مسند ضاف فت کر میں کو مقاطل کی میں مسند ضاف فت کر میں مسند ضاف فت کر میں میں کہا کہ میں مسند ضاف فت کر میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں مسند ضاف فت کہ میں مسند ضاف فت کر میں مسند ضاف فت کر سے اور استخالے کے صافت کر سے اور طرقی عال اختیار کر سے والے میں کے دو اسلام کو میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں مسند خواج کو میں اور استخالے کے صافق کر میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کو کو کو میں کو میں کو میں کو

اس مصافت سے بدرامیر معاویہ این فوج کے ساتھ متام کی جانب واپس ہو گے اور حصرت امام حسن مدینہ نوٹے ، مخصر یہ کہ حصرت امام حسن نے اس کے مطافت سے دستبرداری امتیار

كاك جديداك بخارى شريف يس اس كى دج بتاني كل مهد

چنا پی بی ری شریف میں ابو بکر صدیق رحنی اطاع خدا ہے مروی ہے کہ اضاف نے کہاکہ میں نے آنح ضرت علیہ السلام کو دیجھا جب کر آپ منہ مرم تشریف فرما تھے اور سن رحنی النوع نہ آپ کر بہلو ہیں میٹھے ہو کے تھے ۔ ایک بارحسن کی جانب نظر کرتے ہوئے اور ایک بار توگوں کی طرف تظر کرتے ہوئے اور ایک بار توگوں کی طرف تظر کرتے ہوئے نے درمانیا ۔

ان المديق حدة المستيد لعل الله ان يصلح بده فسنكن من المسلمين بعنى عدد المسلمين بعنى عدد المسلمين المسلمين بعنى عدد المسلم المسل

مشكواةالنبوت

چائیے کہا فرایا خاموش رہوکہ ہم خدا کے خوانوں کی کنجیاں ہیں اور اسرادعلم المی ہم ہافتے ہیں ان کوفیے نہیں جان سختا ہم نے اس کیے مصالحت کی کہ اپنے دوستوں کا تون تربیحا گر ملح مذکرتا تو دیری سرب جا سنے والے فتسل کو دسٹے جاتے۔

سر تورای افلان اخبار کہتے ہیں کو جب انام مسن علیہ اسل نے شامیوں کی جانب سی تورای اسلام نے شامیوں کی جانب سی تورای اسلام سے تو اس دوانہ ہوئے مادروال سی شہر موصلی کہتے تھے فورا دہ آپ کی خدمت میں آیا اور آں حضرت کے ہا وگا پر گر بٹرا۔ امام بری ایک منافق کے گھریں ہو اپھا ہم اپنی فیت بتا نا تھا اتر ہے ۔ ا

آن موت کے اس مکان میں اتر نے سے قبل ابعادیہ نے اسکو مال ومتاع دینے کا فریب دیا تماس کے پاس زہر بال ال بیجا کہ جب موقع بائے تواسکو کھانے میں الا کرحض کودے اوداس نے قبول کرلیا تھا آفا قا آگا الل کے گھریں اتر مادواس سنافی نے توریواک کی نىدىت كىلى كروستى خالى ئى بىلائى ئى بارد ەزىركىلادىيادى مرت كىلداس كانغاق ظاہر بوالوگوں نے اجازے طلب کی کتابس سے اس بارے میں انتقار کر ہے اہم ۔ لے قرابا كدمن اس ال أوي ندني كراكد الني نعدمت الديد ميرى وحسيدا اسكوت وندك مود بهروص سع مرسد منوره والس بوع راس زمان من مروان مرسير كاحاكم تعاده مجابظا مر منافق اورباطن مين وريط الاكت تم كين مي كدايك آدمى كنيز بود للاروقت بى رسينه مي مرواں سے پاسس آن کا مروان نے بوج کیا تیری من بن علی سے مکان میں آ مدورفت بھاور الكي وويقيده بت اشعت سعدوانقت عاس نع كها بال مروان نع كها كم تجدس ميك داد كا بات كرنا جا بتاعث ميرا بواب ول مي ركهنا الخرجه إبر دا وكسى برتونداب ولامي ركهنا توس مجے بن ہار دنیار دونکا اور کاس معری دف تیرے کے مہیا کردل گا ورف المحقق بيه ودنيارة ولاله في جب فيم ديمي اورمرى كيرون كادعده في تونسم كف في كرميان آب كاداز فاسس د كروى ادر وبهم آب ميري تغويف كرين مي س كے ليا وال جان سے کوشین کرونگی ۔ اس کے لید اروان نے کہا کہ میں جاہما ہوں کے حقدہ کے دل کو المام عن سے مراز اور اس سے کہ ترب عن وجال کا شہرت بندید کس بہو گا کا

منحواة البلوت

اورده ترسے ادبر عاشق ہوگیا ہے بس اگر تویز تیری ہوج اسے تومعروتام تیرے تعرف بي رسنگے الغرض دلالہ جبّد ہ كے سكان مين آئ اوراننا اے گفتگو ي كى مربقے سے بربتان ده جوعور فون كافريب اور محرب اسكوا فيدم طلب مح التواكد من عن كام بس لا فأ يحده فريد كى دوستى كاجام بي في اورا مام برحق كي صحبت كالتي بحول كمئ ولالسف عب د كليما كرجمة والا كم رم سرّ من گرنتار ہو می بدتو وہاں سے باہر آئی اور مروان سے صورت مال بیان کا مروآن نے دوسرى دفعه يركهكر رواندكي كروب مل فتن بن على زنده بي يدمهم كامياب دبو كل جقده في كما کہ بھے ایکے ہلاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے انقصد وال نے کھڑ ا زہراس کے ماس بھی كرانين اى بوى كى دو د ا وائد تبده نياس تهركويا فى بى ماكرا مام كويلاديا امام اس زبر ك اسعال سع بهار مع محدة تمام رات قد كر تي يسع بوئ توآ نحفرت علياسلام ك مرارمبارك بريمام والمراسفا بالأس روزسدده كمرس كوفي بيزندكائة غرف بيند معذع بكي المرم المام كير آنحفرت كروضه مبارك ببوني اورصحت باب بوعي اسكع لبد آب موصل تشریف لائے اور داب ایک نا بنیانے وسمتوں کے درغل نے برا ب محتلوے کوزیم ا بود مجالے سے زخی کر دیا جس کا قصد مطول کتا اوں میں مذکور ہے۔ بہت مخیوں کے بدرشا ہزادہ بيريد ينطيب واليس بوك اوراسى طرح تكليف مين مبتلا تع مكرروه والله قدر سابوا الماس اوردر جوام مروان محماس سع لائ ميره كآنش عشق كوتير كيا اوركم كرقع طرا ساالماس اگر بانی میں امام کو با درے گی تو مہیشہ کے لئے ابحے دغیفہ سے نجات ہا مے گی بالمة اسكاء نے جب درج جواہر دستھے اور عمبت آمیز کلمات سیل توانیے کام بیں اور واز وت دفر بوكري اورا بني تدامير مي اورزياد مشفول موكدي برخيد اس نصعى كى كدامام نو ديد مكان مين أَنْ عَنْ فُرِمِت بَهِينَ مِلِ سِيكِن شَاهِ زاره كُونِين بِرروز وشب مُكِرًا ني تقى . اوراس موقع كذا تنظار تفاكدامام كي ياس جب كوفي آمر دوست و بين داورامام منها بون بهان ك كدامام جدك شب المعائيس ما ه صفيعي تعورًا بيا عوا الماس سيكر إنتظاري رسى ا در اپنے دل ميں كها كمه الكر كو في تتحف في وكور له وكان كار في اس سيزائيدامام كى حدا في كى تاب نهي سيرا ور بارسفارفت بردامتن نفرك الجى توست س آئى بون ادرا گراىيا بوك كى كاندد يجم توفيوالرادانيا كام كروں گاليس بالا عے سنفر آئ اوراس دقت لرزاں وترساں بوئ جب

فتحؤاة النوت

ديجاكهامام برحق تنكيه يرسرر كه كرسور بي بي اورآب كي أيان اور نهي اور فورس كے اطلان سور ہے ہيں . بس اسماء بنت بعدہ آبہتہ آبی اُدر تاش كيا تو دیجی كه با فاہ بنبرك ادبرآ تحفرت كرسراسيف ركها بواسع ا دراسس ك مندكو بندكر كم مهراكادي اللی ہے اس نے توری سی الماس کی بھی لیکراس کے دیریس سے کورے کا سنرباندها كم اتحسا حيو كاورانكل سے اسكوملاديا حس سے اس وف كوز ے بي اتركيا. اور ممركوكوئ نقصان فربهو نجااس كالبدره أبهتم المستنفطر سيسيح آفي اور النيتقام کومیا گئی کسی نے سے ندو مجھا۔ تو دی دیر کے بعدا مام دوجہاں نتیکہ سے بیار ہوئے ا در انبی بین کو آ واز دی اورکها که زینے کے ساتھ اصحو کہ میں نے المی فواب میں بھیزر گوار كود كيما يد تعوط اياني بي أو تاكمين وصوكرون اور وربا غير لا نياكر كے ياني كاكور ويكما اوراس كى مهرد كيمى جوسب واللي الكي الكي كورا في فيا ورزوا باكمة وكيايا في تعاكر علق سے میری ناف تک اس نے عیلنی کودیا اور پھرسی شخص کے کا کہ مام صین علیہ انسان کوبلوایا سب د ه تشریف لا سر توان سے تعلیر و کور کا کار کار کار در د در از معن میں مردن ر بوکراب بها دا دیدار قیاست میں بیوگا انجی الجئی چھیزرگوارا ور دالد در والدہ کو تواب میں دیجھا کہ میرا با تو یوم به بوا در بهتت می ایرارید بین اوراسی سیرکزارے میں میرے را دافر ارسے تھے کہنوسش ہوکہ دشمنوں کے باتھ سے ہم نے نجات بائی کل تم ہما رہے را قدر ہو گئے جب سے میں نے جوہزر گوارسے بیات سنی بیرانکی ملا تات کی آرزو فجہ بر خالب سے میں الجی ہدار ہوا ا دراس کوزہ سے یانی بیاجس نے حلق سے نان تک بے بار ہ کر دیا۔ امام حسین کوزہ اٹھائے تا پیچٹر کر دیکھیں کہ اسمیں کبیسا یا تی سبتھ امام بریتی نے اٹھ لانا کر کے اس کوزے کوچین لیا اور زمین برٹیک دیاجب یا فائن برگراتو وه عکر کھو لنے نگی اورشگان برگئے اسوقت آنحفرت کو در د حبکرلائق ہوا اور ترف بینے لگے بہاں تک کہ آفت اے کلے تک میں وریے تے ہو نے لگے جب میں حکر کے محکے نط المع من المات كالمي ووايت كى بهوجب سترا در دوسرى روايت كے مطابق البُّ ستر بحر کے مخط میں۔ امام سموم نے عاضرین سے بو جیا کہ میر رح رکاالگ میں ہے توحاحبین نے کہا کہ سیٹری اکی ہے امام نے کہا کہ یہ زہر تورا نی کا اخریہے

۵۰ څکواهٔ اول

امام تا في آسے بڑ ہدادر اپنے معانی سے بھیٹ گئے دونوں حضرات دو نے لگے کہتے ہیں کہ اللہ ما میں بارجب زہردیا گیا مین کارگر نہیں ہوا۔ ساتوی بارجب زہردیا گیا مین کارگر نہیں ہوا۔ ساتوی بارجب زہردیا گیا تق آپ کا مگر یار و بار و ہوگیا۔

م الم مسين رضى الملاعین نے امام سے پوچیا کہ آب بر کس نے بیر ظلم کیا ۔

کیفے کر دار کو بہونجاوں ۔ فرمایا میرے باب امیر الموسین علی مرتفی بین نور نہ تھے بمیری ماں تا طہ النر برار نے خیل نہیں کی تدمیرے نا تا سیا المرسین علی مرتبط نظر کے اگر زہر تا طہ النر برار نے خیل نہیں کی تدمیرے نا تا سیا المرسین محد مصطف ۔ نے غمازی کی ۔ اگر زہر دینے وال دہی تنفی ہے ہیں اسکونی الرسین میں جو میں نہیں جا بہا کہ ایری وجہ سے ایک اسکونی الرب اور اگر وہ نی نہیں ہے تو میں نہیں جا بہا کہ ایری وجہ سے ایک اسکونی الرب اور اگر وہ خی نہیں داسط اور خوالی تسم دیتا ہوں کہ اس

مها رسول من مان کرانش کے بھی فرمایا کہ ہی نے اس کے قب یہ عالیتہ سے رسول الشرطے مالی میں مان کا میں کا درانہوں م مالو سے سول میں مالی کی گوٹ کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت طلب کی تھی اورانہوں

نے میری یہ استدعا قبول کی تھی۔ میری وفات کے بید میران سے اس سوال کا اعبا دہ کرو میرالگان میری یہ استدعا تبول کی تھی۔ میری وفات کے بید میرالگان میرکہ ہوئے کہ انگر وہ انتخاب کی میری وفات بیا گئے اور ظیر کے لئے در نواست کی میری انتہ ہے انگر ہے ایک سینے اور ظیر کے لئے در نواست کی میری انتہ ہے اجازت دی اور کیا کہ بال جازہ لاؤ۔

مروان کی مخالفت اموید تھے سے ہوگئے فسا عظیم بریا ہوا جانجا کی دوایت سے مطابق و رسی تھے ہوآب کے مطابق مروان کی مخالفت اموید تھے سے ہوگئے فسا عظیم بریا ہوا جانچا کی روایت سے مطابق میں میں تیر جاز کہ سبادک ہوئے ہے۔ آخرا لا مسنع شن سبادک کو جنت البقیع کو ایمنے جو مبادک ہو خاتمہ منبادک ہو جنت البقیع کو ایمنے جورہ مبادکہ فائلہ منبت اسمیں کے پہلوس دنن کیا گیا اور میمان میں آگئے اور میمان و قت بقیع میں والدہ کمے بیہلوس وفن کیا گیا۔

شهادت کونس مب دوگھ کی دات ہوئی توصفرت معال متغیر ہوگا آنھیں بند معال تغیر ہوگا آنھیں بند معانی من دوگھ کا دو کا در کہا کہ معادی کھول دی اور کہا کہ معانی میں اپنے فرز تدول کوآب کے دو ار کر تا ہوں اور کہ ست ہادت بھر سنے گلے ہی دبارک در تا ہوں اور کہ ست ہادت بھر سنے گلے ہی دبارک در المعانی دارا دھا کی جانب متوجہ ہوگئی انامت اور المعانی دا جد دا جد دا جد المعانی در المعانی کی جدر و معنی نامت کے در المعانی کا میں آدام فر الما ۔

المعانی جہر و محقین نے شام کے لئے تھے رکئے جدیا کہ گذر اللہ عمر ست راف کا میں آدام فر الما ۔

مدی میں آب نے ابری خوارگا ہ میں آدام فر الما ۔

امام کی اولاد ام محن علیراسوام کودس فرزند تھے بینے سنج ایم آن کی اور قاہم کی اور قاہم کی اور قاہم کی اور قائم کی اور قائم کی اور تا ہم میں اور قائم کی اور تا ہم میں اور قائم کی اور قائم کی اور قائم کی ایم میں کو قاطر صندی سے فسروب کمیا اور قائم میں ایم میں کو قاطر صندی سے فسروب کمیا اور قائم میں ایم میں کو اس میں میں کا دستہ کر بلا میں قاطمہ کرئی سے عقد کمیا ان دونوں عقد کی تفصل کھیں طولہ سے معلوم کی واسکتی



منكراة الوق

## . و کریشرلف

قوة العين سيدة ، راحت جان مرتضى ، وارث علم مصطفى امام الاعمة امير المومنين عبد الله العسين مسلواة الله وسلامة عليه وعلى جدة والبيد والمد المبه

آپ پنم آل عبا اور ائمہ اثناعشریں تیسرے امام تھے . صاحب روضة التها الد كہتے ہیں كہ آپ كی ولادت مدرینہ میں بروز سرت بند مهرشعبان سے ہوئ - آپ كی مدت حل و ماہ تھی ۔ جيم ماہ میں كوئى بحب

ولادت

شبيدرسول سبيدرسول المحن كرن سے سينے تك آغفرت كمشابر تھے .

حضرت عبدالله ابن عباس کہتے ہیں کہ جبرسی لاککہ کی ایک جماعت کے ہمراہ آنحفرت سے باس آنے اور تھوری مٹی تربت شا ہزادہ کونین امام حبین کی لاکر آنخضرت

کے ہاتھ ہیں دی ۔ آنحفرت اس خاک کوسونگھے اور رُونے لگے اور فرا یا کہ شیادک فی جنا میں دی ۔ آنحفرت اس می جمر می اللہ عنها کو ج آپ کی حرم محترمہ تھیں دیا ۔ اور حدیث سے قال کی کیفیت سے آگاہ کیا اور فرما یا کہ اس می کو د کھھے رہوجب وہ تارہ ہوجا کے توسم جو کہ حدیث کی مشہادت قریب ہے ۔

نوبت دیگرچبکدا مام حین کی عمرتین یا باخ سال کی تی جرمیل دجر کلی کاصورت میں آنفرت کی خدمت میں آئے اوراس بارے میں اطلاع دی اس کی بڑی تفصیل ہے جو کتاب متولد میں دیکھی جاسکتی ہے۔

القصدراديان اخبار كية بين كرجب المام بين كرجب المام بين كرجب المام بين كرجب المام بين عليدالسلام كل وفات كى خبر عام بين بيميل محري وعاص كى وفات كى خبر عام بين بيميل محري وعاص

نے معاویہ کے پاس آک کہا کہ اے معاویہ اب برمڈ زعت خلافت تہا رہے اور ہمہا رے فرزند

کے یائے مسلم ہوگئ۔ اب مصلحت اس ہیں ہے کہ اپنے ابل سے کسی کو ولی عہد کروجب لوگ رصنا من رہو جائیں گے اوراس کے بعد حس کوتم نا فرد کر و گے وہ اس کی بیعت کریں گے اور ابداللہ پرخول فت تھا رہے فائدال ہیں رہے گی ۔ معاویہ نے کہا تھیک کہتے ہو اور پھرعمال اور ماتحد ک کو متحا کہ میرا اوا وہ ہے کہ ہزید کو اپنا ولیعب رمقر کروں۔ بہ فہرا طراف واکناف میں تھیں گئی ۔ مروان بن الحکم نے جو اب میں انکھا کہ اس کام میں عجلت نہ کر و۔ تاکہ میں اہل مدینہ سے اس با رہ میں مشورہ کروں۔ معاویہ نے حب مشورہ توقف کیا ۔ اور سات سال تک اس فکر میں رہے ۔ اور اس سات سال کی مدت بیں لوگوں کو یزید کی بیوت کی ترفیب و تحریف ویت اس فکر میں رہے ۔ اور اس سات سال کی مدت بیں لوگوں کو یزید کی بیوت کی ترفیب و تحریف ویت ت

رہے اور ہر شخص کے ماقع اس کے درجے اور منصب کے مطابق ریائیں کیں۔ جب بھھ ہم رہ میں ہوا تو تا م شہر وں اور ملکوں کے سربراً وردہ انتخاص اور اعیان کو بھا اور ان کو لینے پاس اس کے دوران سے بوا نجہ ، کو تھ بھر ہ مقر اور مدینہ کے موارف اور اعیان مواویہ کے پاس آئے ۔ اوران سے مواویہ نے پر بید کی جو شام کا کو توال مقا کہا کہ نے بر بر کو این اور ایم کو اس کی بعیت کا کھم دو ۔ اس کے بور معاویہ نے بر وان کو کھو ب کھا کہ مدینہ میں نے بور ما دیا ہے تا ہم کا کو توال مقا کہا کہ نے بر بر بور ہو تا م کا کو توال مقا کہا کہ نے بر بر بور ہو تا کہ اس کے بور معاویہ نے ہر وان کو کھو ب کھا کہ مدینہ میں بید کی بور ہو گئی ہو تا ہم کا ور اس کی خلافت کا وکو کہا ۔ مگر اہل مدینہ کو بہو تا ہم کہا ہو دو اس کی خلافت کا وکو کہا ۔ مگر اہل مدینہ کو بہو ہے ہو گئی ہو بہو کہا ۔ میں اور اس کی خلافت کا وکو کہا ۔ مگر اہل مدینہ نے تبول بید جو اب طاقہ موا ویہ نے تو وہ ہے کا اور دو ان ہو کے جب مدینہ کے ترویک ہو ہے کہا ہو تا ہم اور دو ان ہو کے جب مدینہ کے ترویک ہو ہے کہا ہو تا ہم تو جہ وگر کو اس کا استقبال کیا ۔ شا نہراوہ کو نین امام تھین علیہ السلام عبد الگری بن آبی بکو کہ عبد اللّذ من ویہ نے تو وہ کی استقبال کیا ۔ شا نہراوہ کو نین امام تھین علیہ السلام عبد الرحن بن آبی بکو کہ عبد اللّذ من ویسہ بھی استقبال کیا ۔ شا نہراوہ کو نین امام تھین علیہ السلام عبد الرحن بن آبی بکو کہ عبد اللّذ من ویسہ بھی استقبال کیا ۔ شا نہراوہ کو نین امام تھین علیہ السلام عبد الرحن بن آبی برحن ویک بھو بیا کہ استقبال کیا ۔ شا نہراوہ کو نین امام تھین علیہ السلام عبد الرحن بن آبیہ کہ کا دورانہ ہو کہ استقبال کے لینے باہم آئے ۔

من ویہ نے انفین دیکھا تو منہ سکیڑ لیا ، وب مدینہ میں معا دیہ داخل ہو کر میڑے تو لوگ ہرکم سنت اسلام طف کئے ۔ اور یہ بررگ بھی گئے جب ان کے سکان پر میج نیجے اور المدر آ سے ک ا جا زت جا ہی تو اجازت بہنیں دی گئی ۔ رنجیدہ ہو کرید لوگ مدینہ سے باہر نیکھ اور کرکیجانب روانہ ہو گئے ۔ معاویہ نے معمولی آکر منسر ہے خطبہ دیا۔

عدوندت سے بدر متدریج یزید کا ذکر فٹروع کیا ادراس کے علم وفضل کی نسبت کچھ بیان کیا۔
اس کے بعد امّا جسیں ، عبدالرحمٰن بن ابی بجر ، عبدالنّد بن رسید کا ذکر کیا کہ اگر ان چا ردں کو ابنی موا متی در کا رہے توانحیں یزید کی بیعت کرتی چاہیے ۔ ورنہ بیں ان بے ساتھ جو بچھے منا سب معلوم ہوگا کروں گا ، اس سے بدر منہرسے از کر ابنی قیام گاہ وابی ہو گئے ۔ جب یہ بات عاکمت رضی اللّا عنہا کا معاعت میں آئی تو وہ بحالت طیفی وعن معاویہ سے باس آئیں۔ دونوں کے درمیان بہت طویل گفت گوریم

ے درمین فی بہت ویل مستور ہے۔ آخر الامر مواوی نے کہاک میں نے اپنے بیٹے یہ پر بہ کو وفی عبد مقرر کیا ہے اور اکثر سرم آورد توتوں نے اس کی بیوت کرتے اس کی خلافت پر رضا مندی فل ہرکی ہے۔ لیکن پر حب ار اصحاب رصنا مند ہندی ہیں کیا آپ قرین مصلحت مجھے ہیں کہ بین ان لوگوں کی بیوت کوجو الخوں نے پر بیر سے کی ہے تو ڈوالوں ماکیشن نے کہا کہ بھے اس بین مصلحت نظر نین آتی۔ اور نہ کچھ اس مارے میں کہی مہول الیکن ان چاروں انتخاص کو نرست کہ ور نرشہ مندگ ہوگی نہیں مما ویہ نے ان چاروں کو طلب کہیا۔ کہا گیا کہ یہ چا روں مکہ کی جائب روانہ ہو چکے ہیں جب سے معاویہ نہایت منعکر ہوئے اس کے بعد عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی جھاتی سے دودھ بیا ہے بہا کہ بھی اولاد ہیں۔ ایک ہی جھاتی سے دودھ بیا ہی بہا رہے ورمیان اس مبد سے مخاصرت بیدا مہوئی کہ یہ معاطہ اس کے قبل قبل کی دوستی کی ہما رہے ورمیان اس مبد سے مخاصرت بیدا مہوئی کہ یہ معاطہ اس کے قبل قبل کی دوستی کی دوستی کی اس مدر میان اس مبد سے مخاصرت بیدا مہوئی کہ یہ معاطہ اس کے قبل قبل تبدیل آگر وہ اس مماطہ کو روکا تھا کہ تم سے کسی دوستی کی امریک نظر نہیں آ رہی ہے ۔ علی الحق حدین بن علی جو اپنی رصنا مندی مہیں دے رہے ہیں آگر وہ اس مماطہ بیر عور کریں تو مناسب ہوگا ۔

معاویہ عبدالندابن عباس کو اپنے ہمراہ مکہ سے گئے جب نزدیک پہوپنے تو وہاں سے وگوں نے استقبال کیا۔ سید معاویہ نے جب ابنیں دیجھا ان کی بہت تعظیم و توقت دکی۔ اور ان بن زبیر نے بیش قدمی کی۔ معاویہ نے جب ابنیں دیجھا ان کی بہت تعظیم و توقت دکی۔ اور ان سے بہایت خردہ بیشان اور کتا وہ دوئی سے بات کی۔ جب بک کو ہیں معاویہ کا قیام رہا پزید اور اس کی بعیت کا کو فی ذکر نہیں کیا ۔ جھ ع صد سے بعد ان مصببن علیہ السلام کو بلوا یا جب اور اس کی بعیت کا کو فی ذکر نہیں کیا ۔ جھ ع صد سے بعد ان مصببن علیہ السلام کو بلوا یا جب آب تشربیت لا سے تو آب کی بہت تعظیم کی اور چھرکہا کہ ہیں ایک گذارش کرنا چا بہتا ہوں ، بھی جھے امید سے کہ آب ردن فرمائیں گے۔ وہ یہ سے کہ بین نے اعیان و معارف سے بی بزید سے لئے اس سے بہتر کسی کو نہیں سیجھتا ہوں، الکی بزید سے بی بید بات کہی گئی توانہوں بزید سے جب عبد آلر حل سے بھی یہ بات کہی گئی توانہوں امام حسین علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی توانہوں سے بھی دو سردیا ۔ اور صاف جواب ویا ۔ یس معا ویہ نے جا باکہ کگر سے وابس بہوجا کہی حصر حکم دیا کہ خانہ کعب کی درید ہے کہا کہ خانہ کی اور کہا یہ بین آئے تو بہت برسی ظاہر کی اور کہا یہ بی بی تر دیاں ہے مصارف ہی کا بیٹیا ہے مسید میں آئے تو بہت برسی ظاہر کی اور کہا یہ بی تر بی تہاں جھا گئے ہے محمار سے جھا کا بیٹیا ہے مسید کہیں آئے تو بہت برسی ظاہر کی اور کہا یہ بی بی تر بی تر بی کہاں بیٹیا ہے مسید کی تو بہت برسی ظاہر کی اور کہا ہے دیا تا میاں کا جواب کی ایک ہی کہا کہا بیٹیا ہے مسید کی کی تا میں کا کہ بیٹی آئے کی بیٹی اس کی کا بیٹیا ہے مسید

منا ویہ نے کہاکہ بہ تبنوں باتیں میرے لیے قابل قبول تہیں ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ محقا رسے لیے ہیں۔ ان بیں سے جس طریقہ کو چا ہو اختیا رسرہ و معاویہ نے عبد اللہ سے مہد بیٹا لیا۔ اس کے بی رمناً ویہ نے والیمی کا ادا دہ کیا لیکن والیس ہونے سے بیٹ تر عا باکہ برسرمنبر عیر کھی کلام کر ہے۔ جانی و وسرے دوز لوگوں کے اجماع کے لیے منادی کی گئی۔ جب سب حاضر ہوئ تو تو افونت کے بعد سرت درج اپنے معقد کی طون رجوع ہوئے اوراس وہ تہ کچے کہا کہ وہ کتب مطوب سے معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب اوراس وہ تہ جو کچے کہا کہ وہ کتب مطوب سے معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب مراح جب کی ۔ آئرائے را ہیں برقام اکبو والعق ہ کا عارضہ لاحق ہوا۔ سخت علیل ہوئے اور ورش کے بھراس منظم سے کوچ کو نے کا حکم ویا۔ جب شام پہونچے تو اپنے عمل میں اتر ہے ۔ جو عارضہ لاحق ہوا حق وہ دو زبر و زبر حت کیا ۔ جب حالت بابکل خراب ہوگئ تو نیزید نے ان سے کہا کہ میرے معاملہ تھا وہ دو زبر و زبر حت کیا ۔ ور محجے سے بیعیت کر ایجی ہے کہ اس ہیں مصلح ہے ہے گؤ ایسا

مشكواة النبوت

نه کر و کے اور سب رامعا ہد غیر مشحکم چھوٹر و کے تواّل بوتر اب سے مجھے منرد کا اندیشہ ہے . صی ک نے بھی اسی طرح کہا ۔ معا وید نے کہاکہ تھیک کہتے ہو میرے دل یں بھی ہی مقاکہ بزر بد میرے لور خلیفہ و اور قیامت تک خلافت میرے خاتدان ہیں سے اس مے بعد شام سے بڑے ہوکوں کو آپنے محل میں بلا بھیجا ۔ سی کے معادت آور اعیان شام کے ستراشی ص طنے میکے معاویہ نے ان سے کہاکہ اے اہل شام کیا تم مجھ مع تحوست بہوا مفول نے کہاکہ ہم آپ سے رافق ہیں اور ہما ری تواہش ہے بسك بوريز يدمها والحليفه مو عيرسب لوكون كوجيع كيا ان سب في بي ك پیمرضحاک نے کہاکہ اقعوا وریز بدی ہوت کر و - ما دیہ نے بعیت کی اور ان کے بعد یے بعد دیکے سے سب اوکوں نے بیوت کی . تب معاویہ نے کہاکہ بزیر کوخرقہ ظافت بینایا جائے۔ بزید نے معاویہ کی درستار سریر رکھی۔ اوران کی انگو تھی بینی اور عنان رض تے بیے۔ اصن کو جن میں وہ تنہید سوئے تھے اپنے باپ کے درعہ پر بینا اور شمشر مدر حاكل كى اور بابر آكر برسسر منبرخطيه ديا. يصرانحون في أيني باب كي سوامني جا بيها بوب ہوس تھے جب رات کا کھے مصر گذرا تو معا دید کو موسٹ آیا اور بزر بدکو ایفے سرمنے بلیما ہوادیکھا تو اس سے بوچھا کیاسب لوگ تہاری طرف متوجہ ہوئے ، برمد نے كهاكها ل سب في برى بروت كرى معاويه في الله الماكه بدايت الله الميد الله الوكول كو رخصت كرديا اوراس جان فانى سے رخصت بو كيا .

مها دیر کی و فات سے بعد یز یدان کی حکی طلیفہ مہو ا، تخت اماریت میر بیٹی طا ور

ا مارت بزیلوراماً سے عداد کے اسب

عیش و فرا فت اورفی و فجور میں مبہ لار پوکھا۔ قصہ کوّناہ جیٹ اس کی سلطنت کا مما ملہ مستخلم ہوگیا ، نو اول کینہ جو اس نے امیرا لمومنین امام حین ملیہ السلام سے ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ان سے دشمنی کی ا در بالا خردہ وشت کر بلامیں سٹہید کرے ہے ۔ کیا وہ یہ تھا کہ ان سے کہ امام برق سے صاحب روفعۃ الشہداء کہتے ہیں کہ کنزالغرائب میں مرقوم ہے کہ امام برق سے

یزیدی علاوت کے دووجی ہتھے موری دمعنوی ۔اور دوفرع تھے اصلی اور فرعی ۔اصلی وه بع كه بي بتى باسم اور بني المسير كے ما بين واقع ہوئ تھى - يعض عبد بنا ف سے دولوكے تولان رو روان ، تعظی بنیانیان باهم ملی بوئی تسین یه خراد سعان کے دونوں چرو ن كوعلى كاكياران دونول ليى عبد مناف كان دونون بركون كاولادين شهيدكرالا السله جاری را ، رای علاوت فری صوری اسس کے دواسیاب تھے الی بركه امام كونين نے بزيد كى بدت سے انكاركيا دوسے بركم عبداللدين برہير كى روج من وجال میں سیتاتھی اسکی خبر نذ کو نیمی تووہ نا دیدہ عاشق موگیا جسم قسم کے حیادر تدا میر ا ختیار کئے بالا خرعب الله بن زمبر نے بلاد حبر اس عورت کوطلاق دیدیا اس کے بدر سوسی اشعری کے باس بزید کی سکتوب بہونے کا ابن زبری مطاع ورت کو اسس کا بالم دیا جا معورت کے باس بریام برونچانے جار معتقے کہ راستے می عبداللد بن عرصداور بوجیا کہاں جارہے ہو موسی اشدی نے جواب دیا کہ اب رسیری مطلقہوں كوافياور نديد ك يغ يام ديني عبار بالهون اب اس كانعتاركمهم و وسيص عامد اختیار کرے۔ عبدافتران عمر نے کہا کہ میری طرف سے بھی بات کر واس کے بدموسي الشدى تحورى دورنك سئ تصامام سين عليب لام الحياس بوني صورتحال سعمطلع ہونے کے بدد دیایا کہ میں ہی تم کوا بنی جانب سے وکس کرتا ہوں ترف ابوموسى الشعرى اسس نوانون كياس ببونيما دراشارتاكنا يته كفت كوآغها ذكى بمانون نے کہاکہ کنا یہ ھیوٹر وحب کام کے لئے آئے ہومرا مٹ بیان کر د ۔ موسی استعری نے ہی سنكرحان وصروح انفاظين بدعابب كالأكيا ادركها كهجب لأشخاص نينوا بهش عقب ظاہری ابتم میکونیند کر وسی اس سے عقد کر وا دوں گا۔اس عورت نے کہا تھے بتاؤ كمران تنيوں ميں كون تشخص زياده موزوں ہے -موسى اشعرى نے كها كما كرا مك يعطينت جاست مولى نريكوا نعتيار كروا ورا محريوان زام كوجاسية موتوعبرالين عرمناسب بي اودا گردنيا كي بجي لائ اورآ فريت ميں نجات مقصور موتوا مام حين موزول ہیں منانون نے کچھ دیرتال کیا اور بھا دنیا نے انی ہے لکین خورمت اہل بت رسول سعادت جادداني بيم سي نه امام سنتين كواختياركيا.

سی موسی اشھری نے اپنی وکالت سے اس خاتون کا امام سے میں سے عقد کر دیا جب یہ خسب مام کا مام کا میں ہے۔ خسب میں کو شمنی طبہ معرکری کا جب میں میں ہے۔

بر مدکومشوره اس اتناء میں ت مسع جند نواص آئے ادر انہوں نے بڑ یکوشورہ بر مدکومشورہ دیا کہ بناری ہوت ہے۔ اور انہوں نے میں تہاری ہوت ہے۔ ان کاد کیا ہے۔ وہ آئیزہ می تم سے حدال وقتال کریں گے انگر تم کوا بنی محومت کومشحکم رکھنا ہے۔ کی طرح ان سے بیوت کو .

الما مدسینہ سے میری است اور الم الم میں است اندائیہ ہے بہ خط ہونے کے بعد تم اہل مدسینہ سے میری سیعت لوبا الخصوص ان جیسار وں بزرگوں سے خرو رسیت لینا اور تا فیرسے کام نہ لینا ۔ جب یہ خطول کو کہ بنجا تو ولیدنے مروآن کو طلب کیا ا دراسس سے مشاورت کی اس نے کہا کہ ان جیاروں اشتخاص کو طلب کروا ور نید یک سیعت قبول کرنے کے کے ایک کو یہ کو لئے کو ۔

الا كار بند برشراب بنیا بے اور انواع واقدام كے فتق و تجوراس سے ظاہر ہوتے ہيں ہم اسكى كس طرح سبت كرسكتے ہيں ۔ آب الشھ اور باہر آ سكتے الشكا بعد ولدید نے كسى كو عب اللہ بن زبير كو بلانے كے لئے بسجا . انہوں نے آلہندی میں بس ومیشین كيا ۔

امبرات ہوئ توا نے خاص ہوگوں سے ساتھ مکدوانہ عى الله ين زميرولها كاككركوروائق إوف وليترف واقعدس يزيد والله بردارى اختياركرود مجال مي جائيگ و بال جارت قبركا با تعديد في كا وليرا با بعيت كالنظيم كمرنا تعياسكتوب كيصنون كوامام بريق كي نعدمت بن روائه كميا والمعين جب ال مضون سے آگاہ ہوئے توقف فرمایا اور حب رات ہو فئ تو اپنے حد بزر گوار کی ایک پائی بوكرصلوة وسل عرض كيا. اور معرمد سندس عازم مكر بوع جدكى دات م زشعبان من ش كوردينه سے باہر لكرمتوج بركم ہوئے . فرعون كے نوف اور جاعت قبطين كے ارا د سے مطلع بو کر حضرت موسی کی سرگردانی اور فرار مونے کویا د فریایا اور بیغوخ منها خایفاً شرقب تالدب نعنى من القوم الطالين برص أي عدو اللي كاجاعت نے بوجها يا ابن رسول التداخي بردگوار كى تربت سيراپكها ل جارجع إلى فرايا بي انتيار سينهي مارا ہوں ظالموں کے افر سے اپنے شہرسے با ہر بور یا ہوں اور بیجانب وم کھیر جاریا مون د فل كان امنا و ه ميراه فط بوكا . الكيد شخص ني كها يا سبط رسول الله آج آب عالم كاسردار إلى تسريف يبجا ك عرب كويه بي سينه الدرية عجد المحيد كمرا بل كرا بالركسي ا وركوا ختيار يذكر عنيك كوفيون كى باتون براغماد ين يجئه بن جانيا بون كه يه لوگ عي آب كوبلائيں كے امام بری نے اپنے غلام كى بات كى تصديق كا دراس كے ليئے دعائے نھیر فرما لکا در و داع ہوئے۔ القرض جب سازل مے کر سے ہوالی مکہ ہے ال آ بِي آمد كا فبرنى اوراسقال كليج دوري ادر آب كواعز ازوا مبلال محسأ تقدل كيم كين جب استد كوامام ك تنب كي حبر مني يدكو ينجي توسس نے وليد كو جو ما كم مرمنية تعا معزول كرد بإادراس عبداشرف كو مدينه والى مقرركها واس وقت وافئ مكرسور بالعال تھا اس نے امام کے کہ تنے کی اور لوگوں کے آبات تقال کرنے کی نرید کوتھراً

اطسلاع دی۔

ابل كوفه كومعلوم بواكه معا وسيركا انتقال بويركاب ابل كوف، كالم كالم كالم المتوب الوراء حين في تيدك بيت سي الكاركوديا اور مدینہ سے کمہ کو آ چکے ہی تو کوف کے سے اشراف نے قاضی شریع سے القریقیہ کما فی كہم الم كاسا تھ دینے ہی كو تا كا نركر ہے اورا ہی جان ان بر فدا كر د منتي اس كے بدرام كوسكتوب كك كرم فرسنام كرآب ك والدك وتمن كالميان والات كرنا جا ماميد ہم آ بیکے والد کے معب ہیں اس کی خلافت سے داخی اس میں ۔ہم آ بیکے ہمراہ رکاب دہنا ع بين ي المام ويدا ورهيفه واجب الاتباع بي اس وقت بها راحاكم نعان ثبيرسب جوبہت كزدراور مقرع الى كوفداس مے باكس مذجاتے ہيں ساس كى بات سنتے ہيں۔ اگر انحفر تشریف لائین تی م نمان کوکوفسے باہر نکال دیں گے اور فوج تیار کرے آ بکی ہائی کرننگے القصدان لوگوں نے اس سنوں میں بہت سالغہ کیا اور امام سے الاقات کا بھے استعالی ق ظاہر کیا ۔ جب بہ کتوب الم کو بہونجا تو آب نے مجہ صفے کے بعد بھینے والوں کو ہال کہانہ منها مكتوب كاجواب بحى بنين ديا . دوسرى باراشرفافوروسا ، كوفسن بستيركوامام كوبلان كے لئے ہيجا اور اس كے ساتھ تقريبًا بجاس كمنوبات تصربود ہاں محے اكا برين نے تکھے ہوئے تھے۔الغرض کئی باراسی طرح مکتوبات آتے سبے۔ بالاخرامام نے جواب دیا کہ تمہارے مكتوبات جن مي محبت وموت كاظهار كياكيا بع مجم وصول موعة تمهار ع كال انتتاق اً در فحمه سے بلنے کے انتہائی اُنتیک رکام ال معلوم ہوا۔ تمہا ر مصطلوب ومقصود کومی تطرازاز مركرون كافي الوقت مي اينے هي كے فرزندسلم بن عقيل كو بسيج رہا ہوں ماكه و ه تمهارى صلاقت بیانی اور و بان کا کیفیت سوم کریں۔ اگرتم صلاقت برموتوانکی سبت کروجب و ہتمہاری بدیت کرنے کی فیصاط م ع دیں گے توبہت جلد میں اس طرف متوجہ ہوں گا اور طبہ سے عبلہ آونگا دانسال.

اس کے بید مسلم بن عقبل کی کوفہ کوروانگی ما تھا ہے بد مسلم بن عقبل کو کوفیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کی کوفہ کوروانگی ما تھا ہوئے اپنے ما تھ دونور دسیال بیجوں کو بھی لیا۔ جب کوفہ پہنچے تواس سرائے میں جو دارالنحتال

رکے نام سے شہور تھا قیام فربائے ۔ لوگ ہوتی درجوت آپ کے آنے کی نوب رسنکر آئے۔ اور سولہ فراراہل اسکر بھی جھ ہوگئے۔

ووسرے روز بزید کے فاص لوگوں نے بزید کے نام شام کو مادت استوب تعريرا يي أمدا ورآئي جانب بوگوں كے ميلان كا طلاع دی ادر تکھ ایک ایک کوفری تمکو خرورت ہے تو کسی سیاست دان شخص کو بہاں کسی امارت بر مقرر كرونو فالفين دقع كئے جاسكيں حب بنه بدكويه مكنوب الا تواس نے وزراء سے مشورہ كيا آخر يهطه يا ياكه نب والندآين زيا دكوكوفه كى المارت كانتشور د يجرر والنركميا حسائك س سے بہتراور کو فی مشخص نہیں ہوسکتا ۔ بنر تیدنے بدرائے بیند کی اورعب اللہ ابن زیا د کوئکھ کے فیصلوم ہوا ہے کہ کم کم بن عقیاں کوفہ کو اسے ای تاکہ مین کیلئے وگوں سے بیت لیں تمکو کو فہ وہا تا ہو گا جہاں کی امارت میں نے تمکو دی ہے اور مسلم کو گرفت اکر کے الفیل قتل کردیا جائے۔ اور انکاسرمیرے باس بھیجا جائے مب يزيد كايد كتوب بن زياد كوبهوني توسب نوش موا. اينع مسانى كويفره برنائب مفرر کرے تو د بابان کی را ہ سے کو قدیہونجا اور رات کے دیو تھا گذرنے تک توقف کیا پھر سیاہ عامر سریر باندھ اور کالے کیٹرے بینے کوفیہ کے لوگ اس کو نهي پنياند انهور تيفيال كي كه الم حسين عليه السلم أرسيم إي ا وراستقبال كيا وركة شخيبت بجالائ اور كيف تكے مرحا يا ابن ديسول الله . مبدالله ابن زيادنے ا فكا بواب أني ديا كين بحالت غيض وغيف دانت كترف ككا - مبرمال دارا لا مارت كونم بهونياية فرسلوم إداكمة نيوالا بن زيا دسيع - دوسرسط وزعب مع مسجد كريا وركوف کے اعیان واسٹران کوطلب کر کے منتورامارت بڑھ کئے سنایا۔ لوگوں نے نوب وعد کئے . دوسرے دن کوفہ کے لوگوں کو دھکی دی حببسلم کواسکے آنے کی اطسلاخ کی تو آپ بینون طاری موا ا در رات کو منت رہے گھرسے نکائید ہانی کے گھرسے اوران سے کہا کونم کوفیہ کے لوگوں کو جانتے ہو میں تہاری بنا ہ لینے آیا ہوں وعلمنوں سے فنرسے في بيائو. بانى نے قبول كيا اورمب كدى . لوكوں كواطس ع بو كى تو و ہ بوق جوت آئے ا وربین کرنے ملکے . یہا تک کہیں ہزار سے زائد لوگوں نے سکم کی سبت کی -

مشكراة البنوت

ابن زیاد نیمرون کوشش کاکمتم کا پتر جلاف سکن کو فی را ه ند ملی یا نوشق ل نظاین ریآدکانسان تھا سوامیان ملکم سے سکرسلوم کولیا کومیکم ہاتی سے گھریں بیدادرائن داد كواس كاوس كادى ورسردوزها فى كوطلب كياكيا فى في كاكر في كس لفطلب كاكيا بي توابن ريادين كاكراس سازياده كونسي بات قيا بل بازيرس مو كالوتم ن ملم بن مقيل كوافي كمرين جيايا اور يوكون كوبيت عين براكمايا عد الخ في الكاركيا. معقل ما منة آیا تو با فی شرمنده بوئ اور کهاکه مین نور شکم کوانے گرنیس بلایا و ه دات می الجور نو دمیرے گوآئے تھے اب میں اپنے مکان میں تھے رائے سے ان سے غدر نواہی کرونگا ۔ ابن زیا د في كاكتم حب تكم للم كوها هرند كرومير عياس مع جانبين سكت الم في في كما كم بركز في سے ریکام نہیں ہوسکتا۔ ابن ریاد نے بوجی کہ ان تم ابنی عبان کودوست رکھتے ہویا مسلم کی جان كودوست ركفتے ہو ، بانى نے كهاكدميرى بزاروں جال مسلم مينار ، ابن زيا وغضه سع كهاك بطریاں اور تازیانے لاؤ۔ ہانی کے کیوے تار دینے گئے۔ اس وقت انکی عمر ۹ مسال تھی سُكَرا بَيْ بِشِيرُ إِنْ مِن كُس دِيا كِيا اوركِها كُما كر حب كُلْ مُسَلِّم كُومِيش كرةُم كُورِها في نهي دى جائيكي بالْكُ کہاکہ میں ہر کڑسلم کو تھائے میں مروں کا اور مجھے اپنے مائے کی برواہ ہیں ۔ ابن زیا دیے مگر بیریا نج سوکو گے۔ ركائے كئے يا فى بے بوش سرو كئے اوراس وقت جوار رحمت اللي بين داخل بو گئے رض الله عنه حب ريز مرحدت مسلم كويهونجي توغيرت ولايت وسنسجاعت غالب آفئ اينے دونوں فرزندوں كوقاض شرتي كي كمرر وانه كرديا اورافي مروانوابون كوجع فرايا يتقريبًا بيس مزارمهم افراد جمع بوئي مسلم مكور بريسوار بوع ادراس بشكر كرسا كا قصرالا مارت كارخ كيا-ابن نه آونے اشراف کوف کے ساتھ جواسکی فیلس میں تھے دار الامارت کے ایک گوٹ میں بتاہ لى ا درسلم انبے تشكر كے ساتھ اسس كالشكر كو كھيرايا غرض جنگ و جدال سندوع موثى . فريب تهاكة قرالاارت برقبضه بوسائه ابن زيادنون زده بوگيا اوراشراف كوفه كے منجاشمرى الجویش اور نشبت کوهکم دیاکه و ه قصرالامارت کی چهت برج طرح کرانل کوفه کو دهمکی دین کرست کر نام کوطلب کرلیا گیاہے ا درامیرنے قسم کھا ٹی ہی اگرتم اسی طرح نابت قدم رہوا ور مبک سے بازنداً وتوتم سب كوسخت سزاء د بجائے گئم اپنے اہل وعیال بررهم كرو موبسلم كے بهرائو نے بردھ کی سنی تو ایجے دل لرز کئے اور بنی عادت کے مطابق کے کوفی لا یو فی کہا گیاہے.

بیوفانٔ براترآ مے نوراا در رسول سے شرم نه کی راهِ وفاسے برگشته ہو کرتمام عهد و میمان *کو* تورُّد ما اور صفر السلم كونها چور كرايغ ليغ كهرون كى داه كى الجي آفتاب غروب شهواتما كهسب نيراه فدارا حتيار كي حرف مين آ د مي ما تي ره گئے جضرت مسلم والين ہوئے اور نماز کے لئے مسیدیں گئے جب نماز سے فارغ ہوئے اور یا ہر نکلے تو وہ تین انتخاص کھی ما چرخ تصمسلم ميران بو عيرًا درفرما ايكركوفسيان را ماست سع شرار منزل دوراي لبن مسلم سوار ہوئے کہ کوفتہ سے باہر علیے جائیں سور بن آخلف نز دیک آیا اور آبج جے کہ اكريكهان جارس يو . فراياكوف سع بالهرحيار بالهون تاككسى جكد تمهرميا ول مكن ہے کہ وہاں ہماری جاعت سے نوگ آئلیں ۔ سدر نے کہا کہ باہر سنہ جائیے تمام درواز مے ادر راسته ندكر دمے گئے ہي مسلم نے يوجها كم بھركہاں جا دُن كها ميں آپ كوامك جگہ جِنّا ہوں اور قحمد كنيز كے گھر لايا اور شغانے بين جھيا ديا سئر بالآخر عنياں توروں نے ابن زیا دکواس کی فرکر دی۔ اور محسد کنیز کو دارالا بارت لایا گیا۔ ابن زیا دنے بوجا كراني ميان جاست او ياسلم سنعقيل كى حبان جاست او بجاب ديا كمسلم كى حبان کی نوراحفاظت کریے گا اور میری جان حاضر سے دونوں کے درمیان گفت گوطول کینیجی ادر بالآخراسكوا دراس كے بیٹے كوشهد كرديا گيا . جب كنيز كاشها دت كى خبرسلم كوبېونجى تو آپ اول ہو مے اور گھے سے باہر تکلے اور سوار ہو کر در واز ہ و وہ نے سے تاکہ باہر تکلیں ناگاہ ابن زیاد کے الله برگردی کرنے دالے لوگوں کے بیع میں آ مجے اسوقت صع بوگئی تھی حارت بن كناير في ممكم كو يجها كر كور برسوار بن ما تعد بن نيره كيور او عالى دراع سنے ہوئے یہ تنع ماُل کئے ہوئے ہیں آنار شیاعت آپ سے طاہر ہیں۔ حارت نے کہا ضرور میروار کا کہ ا سلم بن عقیل مد بندا بن ریاد کو اسکی جلد خبر بیونجادی ، اس نے نوان کو بجاس سواروں كرما قداس جانب روار نكا ورانوں فيسلم كويا ليا بسلم نے حب ديھ كرسوارا سائح بنجيج آرب بين فورًا كمور ب سدا ترشيدا وراكب كل بين مطر سفة ادراس راست س ایک دیران مسیری و او کرایک کونہ میں بیٹھ سکتے۔ نعان گھوٹ کا پیکو کرا بن زیاد کے را يغديش كيا ا درصويت مال سداسكو دا قف كيا در كهرحضرت مسكم كي الاسش شروع ہوئ ا وحوسلم سراسمیہ وحیران تھے اپنے دل میں کہا کہ انسوس وشمنوں کے درمیان گرفتار

موں اور امام کی کوئی فورمت بہیں کرستما کوئی ایا محرم را رہے بنیں کر حب سے اپنا غمرد ل بإن كردن اور نداب كوفئ شخص بي عبكو بهجب كمرامام كوان دا قعات كاط الاخ دون بهرهال أيمسجد سعام رفكا وراسى فحسار من جارب تييزاكا وايك ضعيف عورت كاكان ك در دازي كے باس ببوني اوراس سے يانى ابكيا جب اس ضعيف كومعلوم ہواکہ آپ بھو کے باسے ہیں تو آب کوانے گھریں لے نو درآپ کے سامنے کھانا رکھا جوآپ نے تنادل فرمایا ۔ اس سے بعد فوت تندہ نمازوں کی قضا کی ، انتہائی ملال مي تعدن آپ برغلبه كيا. اورآب ا بناسر باليس برركه كرسوگية - جب دات كا مجه صه س صنیفه کالوکا در وازیر سے اندر داخس بوا اور دیجی که اس کی مال گھریں ادھاُ دھر آ مبارہی ہے اور بہت رور ہی ہے۔ نوچی کہ آپ کی کیوں الیسی حالت مع كرس مسع بهت ترد د ظاهر مد تابع . ضعيف في اليفي عقي كوقسم دى اوركهاكمان شرط برمی این تردد کی درجه بان کردنگا کهتم کسی سنه کهنا ۱س کے بدر کهاک سلم نے میری بنا ہ لی ہے اور میں ایکی خدرت میں مشرول ہوں . روا کا خاموش ہوگیا حب صح ہوئی تو اس نے ابن زیاد کے گھرکارخ کیا۔ دسیما کر حصیص بن دیر گلبوں بن كشت بگار باسدا دري كرر باسد كه جوشخص مملكم بن عقب كولا عيكا اس كوايك بزار دنیار دونگا اوراس کی ہر در نواست کو قبول کر دفیکا در اگر اسلم کو اپنے گھریں جیا ر کھے اس کے گھرکو تیا ہ کر دولگا وراس کو قت ل کر دولگا ۔ حیب اسس ضعیفہ کے را کے نے بیمنادی سنی تواس کے آگے جاکر صورت واقعہ بیان کردی اوراس نے -لاع ابن آزیا دکوبینجا دی و ابن زّیا دیے عمر قریت کومکم دیا که میرین خاص تین سو آندوده كارسيا بدول كوفسدان شعب كاسركردكي بن روائدكر وتاكيسلم كو كرفتاركر كے اعد عنانجداسا مى كياكياسلم صبح كنسازير مدهيح تهديدالهن كمورولك ادازسنان دی و ایسلع بو گئے تاوار کھینجی ادر گھر کے با ہر نکلے . د ہ جاعت بیک بارا يح سامنية المئي مسلم فضناك شيركي طرح ان برجمسله آور بهوئ اورجبندكو گرادیا بیزنب این زیا دیویم ونجی تو میساشت کوکه ایمی که ایمی اسان دیگر ميرے ياس لاؤ - محداشوت فيسلم سے كاكدامير في امان دى ہے بندا آب اينا

ہاتھ شیرزن سے روک دیں بسلم نے کہا کہ تمہارے عہد و بہاں کا بھروسہ نہیں۔ بہردال وگوں نے آپ کو گھے دیاا در ابن زیا دے سامنے لے سکتے جہا کہ اس کا قبلت يد ني توسلام كا بغير بين كا ين زياد ني لوج اكدامام زمال كى بعيت سانكاد كيون كيا يسلم فيها كرامام زمال صين ابن على بين سيكن ابل شقاوت في بين حياما كرحق انبے مركز برتائم وسع بر بى فرمایا كر مجھے تقین سے كدابن مرصبان ميرك قىل كائكم دے كا قىبىلە قىرىش كىسى شخص كومىرے ياسى بھيے كەس وصيت كرنا جا ہا ہوں ابن زیا دیے عرس سے کہا کہ دیجو سے کیا کہنا جا ہتے ہیں مسلم نے ان سے فرمایا کہیں ات سے کے کہت ہریں مجھ برنوسو درہم کا قرض ہوگیا ہے میرا گلورا لغان بن بئیر کے قبضہ میں ہے اس کے اور میہ ہتھیار ہو میں بہنا ہوں وہ کھی لے اوادر اس كوفروخت كرك ميراقرض اداكردو - ابن زياد في امكوقبول كرايا . يهرسلم فرما بامیری دوسری وصیت بیسے کہ میں جاتا ہوں کہ مجھے شہدی کرنے سے مبدمیراسرتام كو جميديا جائے گا۔ ميرے تن كوابن زياد حس مقام بر جاہے د فن كر دے۔ ابن زيا د نے کہا ایسا ای ہو گا اس کے بیڈسلم سے فرمایا میری تعیدی وصیت بہے کرامام آن كواكي الكتوب كے ورليہ اطلاع دى مبائے كہ كوفيوں نے بے وفائى كا اور آب كانم زا دبها كأشهد كردياكميا إورآب هر گزكوف بنه آئين ان يوگون كا با تون براعتما مه نه نرائي . ابن زياً دنے کہا کہ اگر و ہ ہارا قصد نہ کومیں توہم ہی ان کا قصد نہ کومی گے اوراگردہ خلافت کا دعولے کریں توہم خاموش نہ رہیں گے۔ الغرض سلم بن عقب ل بدالنداتين زياد كرماين ادر مبي باتيس بهوئمي من كابن زياد جواب شرد يرسكا. بالآخر كهاكه ميرى فبلس مين امياكون بيريومهم كوجهت ير ليجيا كزان كاسترن سے فراكردے . بجرين حمران اظا اوركها كه بيرميراكام عيد كيونكيسلم نے مير في باب كوقت كيابيدلين اس نے مسلم كالم تھ كيۇ ااور حوت بركى يا مفرت مسلم نے مكم كى جائب منه كرك فرما يا السلاملك ما ابن أسول الله . كرين حمران الله كرين عبوالاعداس كالم تص فتك موكيا بالآخر عب الندشاي دور الديميا ادراس فيسلم كوشهيد كرديا ادرآپ كاسراس كے سامنے لايا اور آئى تن كوچھت بىر سے نیچے كھينىكد يا رصتراللوطير

پیروسبدالندابن زیادنے محم دیا کہ سلم کے ادر ہاتی کرسموں کو بازار لیجا کروار پر نشكا دي ادران دونوں كے سردں كو دمشق كے مبايا جائے ادرجو دا تعات بيش آئے د ه پزنیک سے بیان کئے جائیں۔ کہتے ہیں کم ہے کیکے نے سکم دیا کہ دد نوں کے کسروں کو دشق كرور ذانسي مين مشكا ديا حيائي . المسكر بسيابن زيا ديني او كول سركها سلم بن عقيل کے دو بچے اس شہریں پوشیدہ ہیں مادی کردی مبائے کہ جس کسی کے گھریں وہ پوشیده مین د ه انکولا کرمیش کرے در ندامس گھر کو تباه ادر اس شخص کونواری ودلت كيماته مار دالا عبائي كا. د ه نيخ قاضى تشريح كي كهر بن بع قاضى في مباري سی توبہت جون ز دہ ہوگیا دونوں بچوں کو اپنے سامنے بلایا ہرایک کے کمریں پھاس دنیار باندها وروان كوان كرساته كركهاين في ساب واقين دروا رد كراي قا فلما تركيب جور نید جاربات النامجول کواس قا فلد کے پاس نے جاکز کاروان نے سی تحس کے توالے کردوتا کہ الفیس مدینکر يرونجان و عن كالوكال يجول كورات مين البين تمراه ليكر عواقين الطائد السي وقت فالله روا بنه باوا تقاا وراس کے گرد وغبار کی ساہی تنظر آر ہی تھی ۔ بہ مینوں تیز تیز روا منہ ہوئے تاكة قا فلة كى ببورى حب أيس م تحورى دور مك كرف في كمة قا فله كى سيا اى الكي نظرون سے غائب ہو گئی ادر سے دارے تہ ہول گئے۔ وہ لوگ ہوا اولا، کی تلاست وب نبی میں معرب ہے تھا ایک نظوان بر بڑی سم مر سکتے کہ بیسلم سکتے ہیں اپنیں بجو لیا اورا بن زیاد کے روبود لاكريبي كياداس فيحم دياكه الحوقب دنمان بيمايا بالعادر بزيرك نام كتوب لکھا کہسلم کے دو بچوں کوجن کی عمرمات اور آقھ سال کی ہے گرفتار کر لیا گیا ہے ان كوقت ل كرديا مبائديا آب كے ياسس بھيب يا مبائد ، كھتے ہيں كہ مالک زمكوان عبس كانام مستورتها نيك اعتقاد تحلوب دونون شابزاد بداس كسيرد كالم كلي تواسى رات کواس نے انکوزندان سے با ہرلا کرتا دیستیہ کے راستہ بریہونچا دیا اورا بنی انکو تھی دی ادركها كهربه داستدسيدها قادستيه جاتاسيه قادسيه عي ميرابعها فأسع اس كوميري بدانگوشی با که ده مدسینه بیونیا دئیگا بهن نقدرین شهارت تعی دونون شا بزاد رسته مول کئے .جب سے ہوئ تو حیث مد کے کنارے ایک کہور کے درخت کے وکورہ م جون میں نود کو بھیا لیا میکن ایک کنیزنے ان کاسایہ دنگھکرا کو اپنے گھر لایا ادر اپنی ہی ہی کو

كونشارت دى كىمسلم كے فرزندوں كويس نے لايا ہے۔ في في نے ان دولوں شام ترادوں كوكها ناكف لاياا دركننه كوبلايت كاكراسس رازكوم بردة اخفايس ركيمة تاكراسس كاشوه مطلع نه ہونے یا ہے۔ رات کا براحصہ گذر نے کے ہیں۔ اس کا شوحر تعنکا ما ندہ آیا۔ کی بی نے پوکھا كه اتنى ديرسے كھرآ مے بيوكهاں كئے تھے كہا كه ميں ابن زيا دير دربيركيا تھ ويجھ كرمنادى بداعسان كررا بركمسكم كے بيوں كومستورت أزاد كرديا بي جوشخص انہيں لائے كاتو اميركى ميان سے اسكو ايك كمور ا اور خلعت كے علاد ١٥ تنازر ومال ديا جب يے كاكم د٥ تو نگر ہوجہائے۔ لوگ ان بجوں کی تلاش میں لکل رہے تھے میں بھی نکلائیکن وہ ہنیں ملے بی بی نے کہا کہ نور اسے ڈروتم کو فٹرز ندائنِ رسول سے کنیا کام شوھرنے کہا کہ تھے ان باتوں سے کیا داسط اگر کھانا ہے تو لے آتا میں کھا ہوں اس پیچاری عورت نے ماحقہ بیش کیا جس کوا سکا شوہرز ہر مارکرے سوگیا - دات کا بھے صد گذرا تف کر وی مدیو مسلم کے بڑے صاحبزادے تھے نینیدسے بدیار ہوئے اورائے جوئے کھا نگا براہم سے كهاكه بجاني المحتويم دونوں كو مبى شمېرىكرديا حبائ كاكه بن نے الجبى يضيف بزر كواركودكيا كه ده أنحفيت عليها بسلام اورامير المونيين على كرم التيدوجهدا ورفاطمه وحسن محتل عليها الله كے ہمرا ہ بہتت بيں تهل رسع بي اور آنحفرت فرمار سے بي كه ابن مسلم اپنے دونوں بچ ں کو تم نے ظالموں کے درمیان چھوٹر دیا . میرے باپ نے کہا بارسول السريہ دونوں میرے بچھے آرہے ہیں اوربہت جلدمیرے نزدیک رہی کے ۔ جو مے بھافی ایر آہم نے يرسنك كها كه ف اكت م يس في الله المانواب ديكها عد - جردونون ميانًا اكب د در سامنالگر بوکررونے لگے۔ حیا ایکی آ داز حارث بن عروہ کے کان میں بہونجی چواس مومنه کا شوه بیما تو د ه بیلار موگیا ادرا بنی بی ی کو آ داز دیگر لوچها که می<sup>خرقی</sup> و فغال كياب، مومنه لا جواب او كئى موارث اس مقام بربهونجا جهال يه دونول موبود تصاور يو تياكم تم دونون كون بور دونون بعائيون ني فيال كياكم بو يصفروالا ہارے جانبے والوں سے ہوگا ہذا بواب دیا کہ ہم دونوں سلم بن عقیل سے بیٹے ہیں سار ت نے کہا دا نجبا ہ آج دن تمام میں میکی تلاست میں را دہ میرے ای گھرای تکلے.

. مشكواة اول

ادرمب رجع ہوئ تو تیخ وسمپر لیکران دونوں بھائیوں کوفرآت کے کنا رے لے گیا. اس مومنه اوراسك فلام مارت كالوكا بة منول دور فراح اوربرح يندوارت كومينه كياسكر اس نے آگی بات دسنی عورت حایل بولی تو اسکو زخمی کر دیا ا در حب رس کا در سیان میں آیا تھ اسكو بلاك كرديا اوربير دونوں شهزا دوں كوشيد كرديا . ان كے تنوں كو فرات مي والكر دونوں کے سراین زیاد کے یاس کا کم پیش کیا۔ ابن زیا کے نے کماکہ میں نے برید کوکتوب لكهابي كماكرآب كاحكم بوتوي ان دونون كوزنده روا نذكر دونكا يا آب فرما ئين تودولو<sup>ل</sup> كوتستل كردول كااب الرُّه يَرَيمَ آئے كہ ان وونوں كوزندہ چيى والوم پركيا ہواب وونكاتو كيون ان كوزنده إن الايا معارت في كما له مي اندن بالكه عام كر مربوعات كي ادر فھے سے ایکو ھین اراب کا ورمیری کوشش بے کارے ایک گا- ابن زیا د نے کہا کہ اب معلیت اس میں ہے کہ اسکو ولت کے ساتھ مار ڈالا جائے۔ اس جاعت سي جواس وقت مساخر في ايك شخص مقال نامي تعا بو فحسبان الل بيت سع تعااس نے عارث کو مجر کر باہر لایا اس سے دونوں با تھا دریا وں کا مط والے ۔ آئکمیں تكال أوالين ناك قبطيع كردي بيبط كوحياك كرديا اورايك مكرطى سع بانده كردريا دیا۔ کچھد مرنہ گذری تھی کہ دریا نے اسکونر مین بر کھینک دیا بالا خراسکومباد دیا گیااور اسکی را کھ دریا میں بہا دی گئی اس کے لب شاہزا دوں کے سے دن کوجی بھم ابنا نیا ر دريائد قراب عن اول دياكيا. رض الدعنم جعسين -

رادیان احب رجگر سوزد ناظر ب کایت اند وزاس طع کہتے ہیں کہ جب سلم بن عقبل کوفہ بنے اشران وا عیا ن کوفہ جو اور بس ہزار اشخاص نے امام برق کی ببیت قبول کا ملم نے دام برق کومکتوب مکھ اور عرض کیا کہ کوفہ تشہدیف لائیں اور اس خصوص بی بہتا مبالنہ سے کام لیا ۔ جب یہ کتوب امام کوئین کو جہونی آتو آپ نے عراق کا ارا دہ کیا لئن آپ کے فیتوں نے آنفاق نہیں کیا ہر جب دامام کور و کئے کی سعی کی مگر سود مند منہ بوئی کی سی مقبول کو جو کیا اور تعیہ داروں اور مخبول کو جو کیا اور تعیہ کی دی محبہ کوجی روز قد اللہ میں مقبل کی شہادت واقع ہوئی تھی مکر سے

بالبرنكا ورمازم شفر بوعد اكي فلص خاص نے كها يا بن رسول الله كوفه كى جائي آب كاتشريف ليعانا قرين مصلحت نهي بدكم ان لوكون كى باتون كالمجمر وسسرنهي اوران ك وف ایا كرازني دا مام معموم سيد ظلوم نے فرما يا كمان لوگوں نے كئ مكتوب مجھے تکھا ہے اور طرلق رُٹ دوہوایت کے نوانٹ گار ہیں اب میرے نم زا دیما <sup>فی سلم</sup> بن عقب نے تکھا ہے کہ بسی ہزارات تا ص نے بعیت کی برا ورآ پ کی تشرافی آوری ك متظراور آب سع بدايت بإنا حباست بين اكريس نه ساكن توبيد لوك كل قیامت میں جھ مرجمت قائم کریں گے اور میں نے اس لیے سفر کا عزم کیا ہے کہ غیب سے کھنڈ طیری ہے اوراس کھت میں میں گرفار موگیا عوں اس سے بعب دوسرے نے کہا یا ابن رسول الشر ہنوز والی میز بد کوف میں ہے اور دہ ملکت اس سے لوگوں کے تعرف بن سع الرا ال كوف ال ما كم كوست برسد با بركودي اوراس ولايت كو انے ترمرف میں لامیں تو اس صورت میں آپ قصد فرما سکتے ہیں وگر منہ بزید کے نشکرسے جنگ ہونے کا اندلیے ہے اور بنجلنے اسوقت کیا صورت بیش آتی ہے۔ امام برق نے ذرمایا کہ اس مارے میں غور کر دن کا ادر کل تم کو جواب ددن کا بہتے ہیں کہ امام كونين نے كوف كوجانے كے بارے بي مصمق سے تفادل ليا توب آيت كل نفسى خائعة الموت امام نے فرمایا صدق الله ورسوله الله تعدالے اور میرے مبد بزرگوار دونوں لے سے فرمایا دونوں میری شہادت کے مو مدین اور چھ ویا ں جانے کے سواحیارہ نہیں۔

القصر آپ نے بین منزلیں طے کر ہے جب منزل مشقوق بہو نچے تو ایک شخص کونہ سے آیا۔ امام بریق تنہا بیٹھے تھے اسکو طلب کر کے مسلم ا درائل کوفہ کے صالات دریا کیا۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسلم آ دریا تی کوفٹ میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ ایک مسلم آ دریا تی کوفٹ کی روائل کو ایکے سروں کوستام بھیجب دیا گیا۔ میں میں ای میں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باپ کے فرزندوں نے مراجعت کا مشود ہ دیا لیکن مسلم کے فرزندوں نے مراجعت کا مشود ہ دیا لیکن مسلم کے فرزندوں نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باپ کے فرزندوں نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باپ کے

نون کا بدلہ لیں گے یا ہم ہی اپنے باپ کی طرح مبام شہادت نوسش کریں گے۔ مجبورًا أب في عزم كوف كياجب اس منزل بريبوني بوكوفه سي قرب تعي تواب نے اپنے ہمرا مہوں کوا جازت دیدی کہ تم جہاں جہا ہیں جاسکتے ہیں البتر سری وثیون كومير ابنير سياره أي كيتم بي كم بولوگ راه وفاين نابت قدم نه تصالهون نه ميكارفات جور دی اورده جائت جواخلاص اور صدق برقائم تھی اس نے کہا کہ جاری ہزار جانیں أب برفرمان ہوں آج آپ سے ہم روگر دانی کرکے کل کس کو سنہ دکھ میں . القصه ابن زيا دين جس جاسوس كوسكه روائه كيا تها كه حب حين ابن على وبإل سع نككرا دركونه كارتح كمرين توقيح فبروينا وه جاسوس اسن وقت يهونجا اورخر ببونجايا کرا مام حمین کو مکرسے لکارمولہ روز ہوتے ہیں اور آج قب لیرمنی سکون میں سکونت بذر بي ابن زيا د نے جب بي خسير منى حرب برتير كو ايك ميزار سوارد د كے ساتھ بھيجا كمكس طرح مین ابن علی کو کوفتہ بیونجائے ادر کسی ادر طرف جانے نہ سے . مُحراس طرف سے لکے که دریا برامام کوروکیں ادر آبام اس طرف سید تکل کز برسر آب بہونیے ۔ رات و ہیں اعم على العباح جب افتاب لكلا توجُر ك شكر كو ديها كه اس صحابي الريت إي اس ك بدر موستكركي صف سع تكل كرساسي آئے ابنا نام وفس باين كيا ـ امام بريّ نے فرمایا اسے محر دوستی کیلئے آئے ہویا جنگ کے لئے ۔ محرفے کہا کہ جنگ کے لئے آیا ہوں۔ اما م<u>نے ی</u>و چھا کہ تمہا را کیا ارادا ہے <u>محرّنے کہا کہ عب رائٹرا</u>ئن زمایہ نے بھے ہیمبا ہے کہ آپ کو نہ چیوٹر د ن ادر دو مسری طرف مبانے نہ ر د ن ملکہ م کوفیر کے در دازے کے آپ کے ساتھ رہوں۔ امام برگ نے فرمایا کہ الدی تونساز كا دقت مع نبيح أتراورا بني قوم كرما قدنها زمير بدكة تاكه من بني قوم كرمالة نماز ٹیرھوں تیحرنے کہا ابن رسول الندائب سانے ہوں ٹاکہ دونوں مشکر آپ کے سیھے نماز میر بین کرآپ بیشوائے زماندا درامام دوجہاں ہیں۔ امام بڑھے اور نماز مرسائ منازسے فارغ ہونے کے لبدتلوار برسیکا دیکر خطبہ دیا کہ لوگو میں بلور خود نہیں آیا۔ تہاری جانب سے سے بعد دیگرے دسل ورسائیل إور نامے

شكراة النبوت

آئے۔ اور تم کھے کہ میں برعت تمام تہارے پاسی آوں کہ کو نا امام ہیں ہے جس کی تم افت دائر کر وہی نے تہاری ان باتوں ہراق وام کیا اگرتم اپنے عجد وقا ہے تہا کا ہی تو بین تہارے ہیں قدم دکھوں کا ورنہ مجھے جھوٹر دو ہیں وائیس ہوجا وں کا در جہاں جا ہوں کا جہاں جا ہوں کا جہاں جا ہوں کا جہاں جا ہوں کا جہاں جا ان کا گھر ہی ایسے ہوگ ہوجو دہیں جن کے نام میرے کی فیرنہیں ۔ امام نے کہا کہ تہا دے نشکر ہیں الیسے لوگ ہوجو دہیں جن کے نام میرے ما تھے ہیں بھرآ ب نے وہ مکتوبات منوائے دجب وہ بھر سے کھو تو ان میں سے کیف لوگ مرجم کا انکے اور مترمندہ ہو گئے۔

نا کا داس اثناء میں ایک شتر سوار بہونچا ادرا بن زیاد کا ایک سکتوب محرکے حوالم کیا عبسين لكها تماكه المست محرصين ابن على كوتم جهال باؤ د بين ان كور دك د وا در جن جارة ب دكياه منه جود مال آثار دو . محتف سخوب برصكرا سدامام كوديا ادركها كه بالمره كر د يجي كم ابن زياد آب كور د كفي كس شرت سع كام ل داب ك اس كيب آسية كهايامام مين حركها تمدك جائدا كردهآب برشيخ كينياور اسكية تكونكل حبائده ودر وركور برآب برنظر وليساس وقت مخالفين مير باته بين خردر تا فيه آب كرساست ربنا بوكا الكرساسب بوتو دولون. ا کیسا قد سوار ہوکر کچھ دور کک جائیں گئے اور حیب نیجے اتریں تو حفرت اس صیلہ سے کہ حرم ہراہ سے ہم سے فاصلہ برا تریں حبن وقت لوگ سوحبا بین توحفرت سوار دو کر حیس طرف میسالی ر دارنه مو میانش حیب آب د و رحلے جا یکس کے اور لوگ بدار ہوں کے اور حفرت کو نہ پاینگے تو ہم اس بیابان کے کھر صدیس گشت مگائیں ك\_امام في ايا بي كيا - اس طرح سوار بدون ادراتر حب لوك سوعية تواب اپنے لوگوں کے ماتھ دُور دراہ ہوئے دات اند جری تھی نہ جانے کہ كد مرجائي حب صبح كى سيدى فهو دار مونى توامام كونين ايك مولناك زمين ير بَهُ نِي مَ مَرْ حَبِيْ رَسَّا بَهْرُاد كه دوسران تازيا به تكايا سُكُر كُورُ الكِ قدم آكے نه برُّ صاً. امام ابن امام تے ہو چھا کہ کسی کوس لوم ہے کہ اس زمین کاکیا نام ہے ایک نے کہا کہ اس

مشكواة البنوت

مارقب کہتے ہیں دمای ورسانا ورسانا م ای ہوگا کہا گیا کہ اس کو نینو کی کہتے ہیں امام نے بھر او جب اکر بس کا در لعبی نا م بے کہا گیا کہ شرط الصراط مجی کہتے ہیں. فرمایا سوا ا در کیا ناہے کہا گیا کہ کر آل کبی کہتے ہیں۔ امام معہوم نے كاالنداكبرى زين كريل بع يه ميرى نون دينى كاسف مهدي فهينظ آل عباب -امام کے ما جزاد مے علی اکبرآ گے آئے اور کہا بابا حبان کرآپ کیا فال دے رہے ہیں فرال العصان بدر من تهارے وا وامیرا الوسنین علیدانسلام کے ساتھ او قت حبک صفین اس مجكه بهونجاتها اميرالوسين اكي دوزاس مبكه اترے تھے ابناسرميرے معانى ايالونن من کے گودیں رکھ اسوقت ہی سراسنے کھراتھ کھے دیر نہ گذری تھی کہ نواب سے دوتے ہوئے بدار ہوئے میرے بھائی نے کہایا تیا ہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس موح رورسع بن فرمایا کم میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ اسس صحرات ایک دریا نمو دار بواہداور حسین اسی دریا میں گر ٹیے ہے میں اور ہا تھ یا وں مار رہے ہیں اور قریا د کر رہے ہیں اور کو فاشخص انی فرل دکونہیں ہونے راہے کھرمیری طرف متوجہ ہوکر فرماً یا یا ابا عبداللہ عبد فحے اور کو فی جے ارہ بہیں ہے۔ امیرا اومنین نے کہا صبر کردکہ إلى الله مع الصابرين تعرفرا بالمرفرز ندتمها رسد داداني جو فرما بالقداوي واقعه ببش آر إسد القصراما كونين اسى جگه جُهر سيئ ـ ابن زيا دكوجب اطلاع ملى كسامام سرزين كركل بي اتري ئى نوعمرا بن سى كو طلب كرك كهاكم تمكور يخ كى مكومت دا مارت دى مباغر كى بشرطكيد تم مالارنشكرين كركر با عبادًا ورصين سركسي طرح يزيد كي سبب لوا درا كرده قبول بنه كري توان كا درائع ببيرد ول كرسرون كوميرياس لاورا بن سورن كها كربي مرًا كام بر بنير سويني مهينين كيا حباستنا. في اجازت دى جائد كه مين جاكزا ما ادلار سے مشورہ کردں ابن زیا دیے امیب ازت دی۔ ابن سکرنے اپنے گھر والیں آکر اپنے لؤكوں سے صورت مال بیان كى ۔ اس كے بچوطے لڑكے نے كہائم آب نے ايا مرافيال كس طرح كيا عنين مجر گوست مصطفى بي اورآب كے إب سعد قفاص نے اپنی حبان

بان ایک دا طابر قربان کردی تھی آب ایک فرزند ہوکر کے کی خاطر صین کی جان لینے کا قصر بند کریں ۔ نعبال سونون کی جائے آب نے نو دا مام کو تین کو خط انکھ کر مکت کو دوانہ کو تین کو خط انکھ کر مکت کو دوانہ کو تین کو خط ان میں کے تھے اور ابھی آب می دعوت قبول کر کی اور بہاں تین کو اور ابھی کے تعوادر ابھی آب برقیاست کی بھٹے تو لوگ آ ب کو غیار اور بے دفی کہ بیں گا در مین اب بین کا آب برقیاست کی بھٹے کا رہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ابن سقد نے بھر ابنے طبر ب ابل بیت کی آب برقیاست کی بھٹے کا رہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ابن سقد میں کو جانب سقوجہ ہو کر آگ بو ھے کہ تہماری کیا دائے ہے۔ طبر بے اور بہنمت نقد ہے کو فل میں نے دوائی میں نے دنیا مور سے کہ کا کہ آب نے ہو الہ مذکر ہے گا ۔ عرابی سور نے کہا کہ بیٹے اب میں نے دنیا کو افغار کیا آن فر ان کو این کو روانہ کیا ۔ ابن زیا دوش ہو گیا اور یا نج ہزادا فراد کے بات ان کا دوش ہو گیا اور یا نج ہزادا فراد کے ساتھ کر کو کو کو کہا میں نے اسکو قبول کیا ۔ ابن زیا دوش ہو گیا اور یا نج ہزادا فراد کے ساتھ کر کو کو کو کو کہ کہا میں نے اسکو قبول کیا ۔ ابن زیا دوش ہو گیا اور یا نج ہزادا فراد کر کا کو روانہ کو ا

القصدا بن سنی با نیج ہزاری فوج کے ساتھ الآم کے برابر میلان میں جبا تھرا۔ اور عراب تجاجی کو فرات کے کنارے پر متین کو کے تاکعید کی کہ صبی ابن عبی اوران کی متعلقین کو با فی لینے سے دوکا جبائے۔ جب یہ لوگ دہاں بہو نجا مام نے فرما با کربایا بی کی جا ب کی جا ہی گئے جا گئی . بیرصورت مال مرقرم کو بیش آئی ۔ جب بیابان می کی جا بہت کو ایس بہو فی امام برحق نے اپنے بھا فی عباس ابن می علی رضی اللہ عنہ کو تیس سوار دں اور بیس بہیا دہ اشتمامی کے ساتھ با فی الم نے کے لئے فرائ بر روان کیا ۔ عب سس نے اس قور میں نے اس قور میں ہوئے ۔ دوسری شب کو امام علیہ اس لی نے عمر بن اور اپنی سے بھاری کہ ہوں کہ آج شب کو تو ہی سے ملا تات کرے ابن میں ہوئے ۔ دوسری شب کو امام علیہ اس لی نے عمر بن کو ابن میں ہوئے ۔ دوسری شب کو تام علیہ اس لی نے میں کو ابن میں بی ابھی کہ ابن میں بیا ہی کہ ابن میں اپنے خواص سے ساتھ یا بہر کی اس کے میں اپنے خواص سے ساتھ یا بہر کی اس کے میں اپنے خواص سے میں اور نے کیا ہے آیا ہے تو نو نین اپنے بھی ان کا میں کو نین اپنے بھی ان کا میں کو نین اپنے بھی ان کا میں کہ اس کے دور نوایا اھے بر بن سس کی الم تھے خوا کا کو نین اپنے بھی ان کی اس کی دور نوایا اسے بر بن سس کی الم تھی دور نوان کی ہیں ہے دور نوان کی کی کہ میں المیں کہ مجھ سے لوار نے کیلئے آیا ہے تو کو نین اپنے بی کی ایک میں کو نہیں کہ مجھ سے لوار نے کیلئے آیا ہے تو کو نوان ہوں کہ آئی ہیں کہ مجھ سے لوار نے کیلئے آیا ہے تو کو نوان کی کھی کا کھی کو نوان کی کے کا کھی کی کھی کے کو نوان کی کی کھی کے کو نوان کی کھی کو کی کھی کو کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کھی کے کھی کے کہ کے کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کے کہ کے

مشكواة البنوت

حباتا ہے كم يوكس كا فرزند ہوں . عمرابن سخر انتے باكاليا عبداللواب نے ہو كھ فرما بایق بے مکن میں طور تا ہوں کہ آپ کی نورست میں آ دن تو کوف میں میرسرا الاک تباہ کرد نیے جایں گے۔ امام برق نے فرایا دنیائی عارتیں اتنی فجوب بنین ہیں اگر تیرے بہاں کے بندقص برباد کردیے جائیں تو تیرے کئے بہتت میں ملندہ ک تعیر ہوں گے اس کے علاوہ اگر توسیراساتھ وی توہی تیر ان عمارات بہرعارات تھے دوں گا۔ اب سب نے سرھبکا لیا اور کوئی جواب نه دیا. دوک روز تربیرین حصین نے اسکو میر واضحت کی۔ ابن ست نے کہا یں سگل وہ کی محومت بنیں چوڑ سکتا ۔ برید نے کہا اے ابن سور جو شخص ہوس ملک را فی کرے گویا اس نے بیاط حق تہ کر دی ادر مرکب سما دت کو تینے شقاوت سے كاظ ديا . نيك بخت منحص اليسيكام كب كرسكت عداس انتا ، مي شمرد والجوت ن نے عبرالنّٰدا بَنَ زیا د کو تکھا کہ عمرا بن سعدا مذا ام شین نے ایک دوسے سے لاقا كى مدا درخفيه بات جين ہو ئی ہے مگراس گفتگو كی حقیقت معلوم نہیں ۔ ابن زیارتگ اطبلاع سع غفب میں آگیا ا در ابن ست رکو نکھا کہ میں نے تکھے مشین سے صلگ كرنے كيلئے ہيں ہے نہ كہ ان سے متماحت كے لئے ۔ میں نے سنامے كہ تم دونوں میں بیا مروکل می سلسلہ جاری ہے اگر بیرام تجھے سے بنیں ہوسکتا تو ملکت کا بوننشور تجم دیا گیاہے وہ والیں کر دیا درشمن والجسس کو نشکر کی سیمالاری سپردکر دے ۔ حب بہ کتوب بیونی تو ابن ست دبہت مضطرب ہوا اورامام کو نین سے جنگ کاراد ہ کرلیا ۔ انگوں فرم تھی کہ امام کے نشکر گا ہ میں بابی کا ایک قطرہ موجود نه تما لوگ نشنگی میں متبل معے اور نبچے العطف العطش کی فریل دکرر ہے تھے۔ امام بری اُ تھے اور ایک مگلرٹ ریفی لاکر فرمایا کہ اس زمین کو کھودو۔ کچھ کھودے تھے كرمين إلى كاجنمه برا مدروا تمام تشكرنے بإنى با كھوڑ وں اوراونٹوں كويا فى بالا ا درتشكون كو بهر ليا اس كے بعد دوه شمه نا بيد جو كيا . حب مين مرا بن ريا و كو بود في تو اس نے معرابن سی کو مکھا کہ تونے مثبین کو کیسے کنواں کھو دیے کا موقع دیاان كرادر برطرح انحو تلك كران برطرح الحو تلك كران بي در ي نشكر بقيع را دون

شكواة انبو*ت)* 

لیں شمر دوآ لوٹن کوپ ر ہزار سواردں کے ساتھ روانہ کیا ا در اس کے تکھیے بڑیکہ ملبی کو د د مهرارا در صفین نمیر کو عب ر مهرارا در مرین قلیس کو د و بنرار ا در اسکے میکھیے قلیس بن صفیل كودومزارادراسك عق مين نوسا في كودو نزارا وراس كينهي حراج بن وكودومزار. انتخاص كيما تع بعجا ناآ نكرسته و برارسوار دبها ده عربن ست سع جامليمس كيتحت بانج بنراد كاكالشكرنعا اسطرح جسدتى وادبائيس بنرار بوكتئ والام معقوم سے ہمارہ بہت مم نوگ قعے قصہ فنقرابن زیا دیے ابن شدر کے پاس کہ کا بھیجا کہ اگر آج ہی صین ابن علی \_ على الله المعرفة والمك مين منفول موسب المعرفة والمرتبية على المحادثة المرتبية على المحارثة المراسك بر نهدر دول كا جب به ببغام ابن سور كوبهو نب الرّبه صح كاوقت تما فور اسوار ہوا اور سام مشکر کو امام کو عین سے حبگ کے لئے لیکر نکلا۔ اس وقت امام برحق زانو ہر سرد که کرآرام فرما ربع تصحب سوارو ل کردا در لوگون کاستور وعشل بواتوآب بدارہو مے اور اپنے بھائی عباس کو بیملوم کرنے کے لئے ہی کہ ان کے آئے کا کیا سبب ہے عباتس نے تحقق کی اور محمروالیں ہوکر آبام کی فدست میں عرض کیا کہ عربین سورنے لشکر کے ما تع حبك كا قدام كياب أمّام نے فرمایان بعدا في آب مباكر ابني سبھا بھيا كر دالين كرد بجير كم المجى صبح كا وقت بعادر باتى دن كك تهلت بير آج كارات جمدكى رات بعداور عامشوره بعيرجها ن كك موسكت ماسم طاعات ادر لؤزم اورا و كا مجاآ دري بزخرار ر كعنة وموقع مليكا عباس باس تكليادون بين كهاكم الناكاد كوم كو الكراك عبار الكادار کی رات کے لئے تم سے مهلت طلب کرتے ہیں اوراب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات آخرى دات بد اسلط وه جا جتے ہیں کہ عباوت میں گذاریں عمر آبن سعر نے اُدارے مشکر سیمشور ه کیا انه دن نے کہا کہم منگ کے لئے نکلے ہیں غضبا سر سے ہم کونون بے شمر نے نورو نگایا کہ ہم آما دہ انس ہیں۔ ناکاہ عربی حجاج نے کہا تو گئے ہم کیا بے رفی ہم ا گریہ تدم رَوم مانیوں کے مقابلوں میں اٹھایا جاتا اور مبلق طلب موتے تو ایکومہلت دی جاتی یہ تو تمہار مے سنجیر کے اہل سب ہیں نورا سے درا تونون کرو۔ لؤگوں سے سے کل م منکر خبک سے اقد دک لیا اور اتر کئے اس رات میں صوف کھیا فی کرتے رہے

\*

امام برحق نے تمام دات عیادت اللی میں گذاری آب کے اصحاب نے کہی آب کی مثالبت کی حب صح ہوئی توامام نے اپنی جمانت کے ساتھ نماز بڑھی۔ آپ نے ہنوز اوراوت م نہ كيريق كم فالفول كريشكر سعة وازكوس حيب سنائي دى اورجوق جوق مسلم سوار اور با دے میدان میں آ گے اور هل من مباوز کی آواز دینے مگے ۔عربن ست نے صف وب آراسته کی دامام برحق نے کبی صف بندی کی اور عسکم اپنے بھائی عباس کو دیا جب ددنون صف آراسته مواعد امام فتي من تشريف الاف ادر عمامه رسول سرمرد كها ا در انخفرت کا واست بنا اورا میرالموسنین علی کی شمشیر ماکل کی اور گوڑے میسوار میو كرصفِ حب كارتح كيائة ب نيانس ظاهر كيام رغياب آخرت سيرد را با اور دوباره ذمايا كم الميال عراق مي تم كوقسم دنيا بهون مي مصطفي عليداك ألا كانواسه بهون مجر تحتشر سول فدا قرق العين امير الموسين على مرتض وفاطم زبرا بون مير يها في حسن محسل تصربه رسول فدا کاعمامہ بے جویں سر بربہا ہوا ہوں اور بہ تلو ارتے بندا کی تلوار بے صبحویں نے عاً يل كا بع يه المحور البي من برسي سوار بول أخفرت علايس ام كالمحور البعدان لوكول نے کہا کہ آپ نے جو زمایا دہ ہے۔ بھر آپ نے فرمایا کس وجہ سے میرانوں کو طال میستی ہواس فوبرے ہر بچوں سے رونے کی آواز آئی۔ امام کو نین نے عباس وعلی ایکرسے فرالی که جاوُادران سے کہو کہ کل تم کواس سے زیادہ روثا ہے اسکے بید ہے مرا اسکی جاری رکھتے ہوؤے فرما ما کہ اسے او گؤئیں نے اپنے حبد بزرگوار کے روضہ سبارک کی خد انتاركاتهي . با قتضائه حالات دبال سيونكل كزين نيرم كعبدي نياه لي ادرعبادت اللي مي نشغول تھا تم ہوگوں كے كتوبات متواتر آنے لگے كر جاراً كو في امام بني ہے اب آپ امام زمان مي آپ اس جانب متوجه بون مي تمهاري استدعا بريهان آيا ادران بيرا نوباً آئی ہے اسکے بور آپ نے وہ نامہ جات جوان لوگوں نے ایکھے تھے ادر آپ کے ہمراہ تھے انتوتبائے۔ان سیدنے انکار کیا اور کہا کہ یہ ہاری اطلاع کے بنیر مکھے گئے ہیں۔ حفرت نے ان سکتو ہاے کو نذر آتش کر دیا اور فر مایا کہ میں نے اپنی مخبت تم ریٹےام کروں کل ما مِينْم كو قهر بركسي قبت كاموقع ندر بيركا. تقربن ستى سلسند آيا دركها ياحسين ابن تسلى

ان بانوں سے کھے ہیں ہوتا جب تک بڑتی سے بدیت مرکز و برسب باتیں بے سودیل پابویت کی جائے یا جنگ امام برحق نے دیجھا کہ ان پر نصحیت کارگر نہیں ہے تو مجبوراً جنگ کا دل میں ارادہ کیا اور فرایا اللی میں نے اس قوم برا بنی جبت شام کردی ہداسی دقت عمر بن سخت کے طریعا اور کہا گاہ دہوکہ میں بن سخت کے طریعا اور کہا گاہ دہوکہ میں ببلا شخص ہوں جس نے مشکر کے سنکر میر سر سے سروجی کا اور کہا گاہ دہوکہ میں ببلا شخص ہوں جس نے مشکر کے سنکر میر سر سے سروجی کا در کہا گاہ دہوکہ میں ببلا شخص ہوں جس نے مشتن کے سنکر میر سر سے با ہے۔

القصم بصف قبال درست ہوئی تو دونوں جا ن میان کی جانب نظریں تکی ہوئی ہمیں کہ جنگ کارتقال کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باب سے سنا ہے کہ جب تک فالف ا تبلا ونه کرے تو جنگ کے ملئے بیش قدمی رنہ کی مبائے اس نوبت بیر تر آ کے بڑھے اور كالنير مرتن سدركيا توسين ابن على سع جنگ كرے كا . ابن سند نے كها بال يُحرف محور مرواط را کا فادراسام کونس مے نز دیک آکر کھوڑے سے اتر سمنے امام بریتی کے دکاب کو بورے دیا اور کہایا بن رسول الندمیرانصال تصاکہ بیرمہم صلح بیزختہ بہوجا گی تیکن اب کی سرشی ظاہر ہوگئی۔ ہیں آپ کی خدمت میں صاخر ہوا ہوں کیا میری تو تقبول ہوگی۔امام نے گوڑے برسے مرکے مسر بر اِتھ بھے تے ہوئے فرمایا المریم بند o كننا ليي كنا المحرب وه دركاه اللي من رجوع موتاب تواجاب كأمسيد مع موالذى يقيل التوبة فن عب وه اور فرماياكه تو في مجد مير التوكيم ما توكي سمھا ہوں کہ تونے ہیں تمیا بھرنے گذارش کی کہ اسے سبط رسول اب میری آرزو سے کہ ا ب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے وقعمنوں سے نبر درازا ہوں اور وہ بہل ستحف ر موں جواس تو م سد مقاللہ کر را وروہ پراٹنفن ر ہوں جوستہید ہو حیا یے ۔امام نے فرما ما کہ متحرصہ کروتاکہ دوسے جنگ میں حقد لیں تکین تھرنے بہت احرار کیا بالاخرامام نے ا جازت دی پھر نے میدان حبگ کار خے کیا ۔ صفوان بن نعربطلہ سے مقیا بلہ مہوا آخر صفون كوزين يركزاديا ياس كتين اطيك تص تتيون في يكيا وقت حمد كيا متحر في الكيا لرظ کے کو کھی گزادیا اور دو کے معرف او قرار ہزیمیت انعتیار کی متحراس کے مجھے دو را سے ادراس برنیزه مارابواس کے سینہ سے یا ہرنکل کیا اسکے بعدامام برسی کی فرن

آئد اور عرض كيايا ابن رسول اللدآب فحص سراحى موعد ادر معا ف كرد سيدامام كوين نے فرمایا میں داخی ہوں اور آو آزاد مع جیا کہ تیری ماں نے تیرانام رکھا ہے اسے ب تَرَّ بِعِرميان حِنگ مِن آئے اور رہت اللہ عے فانچہ حب اسمے گھوڑے کو سکار کو دما گیا کو وه پا بیاده در نے نگے۔امام نے جب یہ دیجھا تو اینا اسپ تا زی بھیجیا تھرنے اسکے رکاب كو بوسم ديا بھر اس برسوار ہوئے اور نوب ميلان كار زار گرم كيا جبء ابن سعى كے نزديك ببونج تواس نے بقرار ہوكرنسره نگایا كر تركوب د و بار و ب ملے كيم لين. ابل ك كرن غلبه كيا اطراف وبوان سيرة ب كوزهي كرديا . تفور بن كنافه نے نيزه مارا عبی سے تَحَرُّ زمین بِر آ گُینا ورنعرہ لگا یا یا بن رسول النّدا حرب کنی <u>لعنے میری تنگیری کھیرہ</u> الماتم كُفُورًا دورًا تهديد يهد في مركو كوبوسيان كادور سرى جانب تعدا في الشكركي صف محساسے لایا ، گھوٹے سے اور کر تھر کے سرکو اپنے گود میں رکھ اور اپنی آسین سے تر کے رنصار سے گر د حاف کی ۔ ٹھر سی رمق برا برجال تھے ا نہوں نے آپھیں كھل دي اپنے سركوامام كے گو دي دي دي كھ كر ستيم كيا ا در كہا باب بطر رسول الله كيآ پ فجرسے رافی ہوئے ۔ امام نے فرمایا جسیاس مجھ سے راضی ہوں خدا بھی تجھ سے دا فنی ہے گئے اس بشارت سے نوش ہوئے اور نقر جاں کوامام کے نتار کر دیا رحمت الله علیہ اس کے بعد انکے بھائی، اسکے فرزند آور انکے علام نے کھی نشکرت مرسے لکل کرشون سهادت نوس كيا رحمته الله تعالي عليهم

اسکے بدرامام برختی دوسری بارصف سٹ کر کے ساسے آکر فرمایا گئے اہل کوفہ وشام میں فرخ سیار میں جنگ کے ابتدا ، بنیں کی ہے تم نے بہلی دفعہ میری سنہ بر تیر بجنیکا اور میں ابھی جنگ میں شرک بین بنیں بہوں میری نشکر سے بھی کو فی شخص ابتک مادا سے کھیا۔ حرف تحر ۱۱ ن کے جائی افرن ندیدا در فلام نے بنیام بری مشکر سے بھی کو فی شخص ابتک مادا سے کھی برج ت کا نوتے تا بھائی افرن ندیدا در فلام نے بین میں بادر گرانمام جن کو فی شخص ایک میرے مالے دائی کھی برج ت کا نوتے کے در نہیں اور میں ایک بیاری اور ندایل میرے میں اور ندایل میں نوت میں اور ندایل میں اور ندایل میں اور ندایل میں نوت میں اور ندایل میں ایسا نہ ہو کہ ایک دن بین رقا رہے سے میں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل میں ایسا نہ ہو کہ ایک دن بین رقا رہے سے میں اور ندایل میں ایسا نہ ہو کہ ایک دن بین رقا رہے سے میں اور ندایل کا دن بین رقا رہے سے میں ایسا نہ ہو کہ ایک دور نہیں اور ندایل کے دن بین رقا رہے سے دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کا دور ندایل کی دن بین رقا رہے سے دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کی دن بین رقا رہے سے میں ایسا نہ ہو کہ ایک دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کی دن بین رقا رہے سے میں ایسا نہ ہو کہ ایک دور نہیں اور ندایل کا دور نہیں اور ندایل کا دور نہا کا دور نہا کے دور نہیں اور ندایل کی دور نہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دور نہیں اور ندایل کا دور نہا کا دور نہا کا دور نہا کی دور نہیں اور ندایل کی دور نہا کی دو

یز آید کو فرس میں لائیں۔ امام برص نے فرمایا اگر تم اسیا بہیں کر سکھ تو فیھے ہور دوتا کہ میں اپنے تجد بزرگار کے دوخہ بہوا حزب و جاؤں اور اسکی مجاورت میں استوں ہوجاد ان کو گوں نے کہا ہم اسپر بھی راخی بہیں میں سے ہیں آپ دہاں قوت بیا کریں اور بھر خوج کریں سٹید منطلوم نے فرمایا اگریہ ہی تم سے بہیں ہوسکتا تو فیھے اور میری ہراہوں کو بانی دو کہ تمام خلق فراکو منجان می بانے بینے کا حق سے کہنے سکھ کہ بانی کی بات مذکو ہے آپ اور آپ کے ہمراہی در بزہ مونے دینے کا حق سے کہنے سکھ کہ القائل مندی ہوتے کہ کو بان ہوسکتے کہ آپ اور آپ کے ہمراہی در بزہ مونے کے کسی فرات کا بانی بہیں با سکھ القائل اسکے کہ آپ بزیری با مام کو بن امام کو بن میں امام کو بن میں امام کو بن کسی کے کوئی جارہ بہیں امام کو بن کے فرمایا لیں اب ایک کام گرد کہ مقابلہ کے لئے ایک باہم آئیں ناکہ معلوم ہوسکے کہ کون سور ما ہے کون نامز د ہے گون با ہمز ہے اور کوں بے ہز ہے ۔ اس تجویز کوان لوگوں نے قبول کیا۔

القصر نخالف استکراکی قول کے بہوجب سترہ بہزار اور ایک روایت کے مطابق بین بہزار اور ایک روایت کے مطابق بین بہزار افراد بین بہزار بنائی ہے اور امام بری کی جاعت مرف میں اگریم بعضوں نے اسکی قدر امام اپنے استکرگاہ آئے اور امام بری گئی جاعت مرف کا در بین سنگرگاہ آئے اور اپنے محکم کو جام شہا دت نوش کو نے اسکے اسکا تعفیل کا اعران دیا ۔ یک بیک جیک شہروع ہوئی اور لوگ جام شہا دت نوش کو اسکے تعمیل کے والے جملہ سم مین تعقیل کے فرز نددن کی قوب آئی ۔ اسکے بدرستم بن عقیل کے فرز نددن کی قوب آئی ۔ اسکے بدرستم بن عقیل کے فرز نددن کی قوب آئی ۔ اسکے بدرستم بن عقیل کے فرز نددن کی قوب آئی ۔ اسکے بدرستم بن عقیل کے فرز نددن کی قوب آئی ۔ اسکے بدرستم بن عقیل کے فرز نددن کی قوب اور کے بیا گئی میں آئے ۔ وہ مثا ہزاد سے میدائٹر بن مسلم تھان کے بید الکٹر بن مسلم تھان کے بید الکٹر بن مسلم تھان کے بید انگر بن مسلم تھان کے بید انگر بن مسلم تھان کے بید انگر بھا فی عبدائر تھون بن مسلم نے سرتب شہا دت بایا۔

القصّه جب ا دا وسلم بن مقیل شہدیم و محد تو صفر قلیار کا باری آئی جو حضرت زینب کے فرنگر ا درادام برحق کے بھانیجے تھے جب تقبر فی محد بن عسبد اللّٰد بن جعفر طبیّا رہم بدہو گئے تو امام سطاوم کی بہن زنتیب نے بہت نالہ وزاری کی جمعہ عون بن عسبد اللّٰد بن حجفہ طبیّار نے جب اپنے بھائی کی شہا دت د کھی تو بے اختیار فخالفوں کے درمیان نوجور کو فحوال دیا اور

دادشجاعت دی باد مخرمه بھی شہید ہو گئے اس سے بعد ففل ابن علی نے شہادت یا فی اس سے بعد عبراللدين امام حس عليه الدام في خالدين طلحه سے ماتھ سے نينرے كا زخم کھایا۔ اس کے بعد کا مم بن محسن نے عم بزرگوار سے اجازت الدب مدب کی جب اجازت ن على توخيمه بين أكرسر بدزانوني اندوه بيني تحصك امام نے خيم بين داخل موكر ان سي كماكة تموات بای نے وصیت کی تھی کم میری اولی سے تمہا راعقد کیا جائے . ابنا حدب وصیت بی امکوتھا سے عقدين دينا مون ـ اورعقد فرما ديا ايني بوكى كا باتحد قاسم سے باض مين ديد يا اسى اثنا رس ميلان كارزارسه هن من مباديزي أوار آئي قاسم عروس كاما تط تفيور كرخمد سے با مربكے اور عاربه ومقاتلين مشغول مو كئ ، كہتے ہي كه تقريباتنيس بدا دول او دي سوارول كوان ك ميفر وكردار كويبونجاما اوران كاصفون كودرهم برسم كرديا يآب جائير تعرك محالفول کے نرغے سے بام نکلیں کا آپ کا گھوڑا تیرول سے زخمی ہوکر ٹریٹرا ۔اس موقع کو تخیمت سجھ کر محدیق شیث نے آپ سے سینے پر نینرہ مارامیں کی نوک آپ کی بیٹت مبارک سے با ہرنکا گئ آپ کوستائیس زخم آئے تھے ۔لیکن بوٹ نیٹرہ کا زخم لگا تو گریٹے۔اور این عم برد گؤاد کو آ واز دی ۔ امام نے جب قاسم کی آواز سنی تو گھوٹر آ دیوٹرائے ہوئے ، اورسوار وں اورساد ہو کو تشت رئست رکرتے میو سے قاتشم سے یاس بہونے۔ اور ان کو اپنے فیمہ بھی یاس بجا کمر لٹادیا۔ اصبی رمق برابر جان باق تھی ا مام نے ان کے سرکو لینے گود میں رکھ کر ان کے منہ کو جومات قاسم ني تحصين كمولين تيسم إيارا ورجان عن تسليم بهوش رضى الله عندا.

شكر اقالندت

پانی دیا سلک کاند سے پر المکافی ناگاہ اوقل بن ارزق ہو نجا درآب بر واد کیا جب سے سید مصابا تھ بدن سے مصابا تھ بدن سے جدا ہوگیا ۔ عباس سے بائیں ہا تھ میں برطی نیکٹ اس نے اسس با تھ کو بھی گرا دیا ۔ آپ نے سٹک و انوں سے بولی ، ناگاہ ایک تیب میٹ کو لگا اور اس میں کا تاہم یا فی گرا دیا ۔ آپ عباس ان دوز خموں کی وجہ سے زمین برگر بڑے ۔ اور درمیان حاکے خون این جا ان شیری حق سے والے کر دی رہی انتھ عن ک

اس سے بعد محدالت میدان بین آئے اور شہادت یا ل۔ اب امام کونین اور آب مج تيرے وزند على اكسترا على السِّيط اور على السّخرر و كلّے رائن وقت امام ذين العابدين اوسال سے مبتر علالت برفرائیں تھے۔ امام نے جید دیکھا کہ شام براڈران خوا برزا دان اور اور دادگان اور ديكر اقارب باقى نه سيتواب في درسيان البينة مادك يرودست كريا ورجا باك میدان کارزارسی اتریں ۔ اس موقع بریک اکبرانے پدر بزرگوارے فریوں برحم بڑے ا ورعوض كياكه خداوه دن نه د كلهائد كهين آب كينيرر بول . الجي اجازت ديمي كري ان ظائوں سے مقا بلاکروں ادرائی جان کو آپ برسے نثار کر دول ا مام برحی ۔ 2 اجازت بنیں دی۔ اس برعتی اکبرنے بہرے گریہ وزاری کی اور بالاخرا جازت جامیل کرلی۔ امام کی مقام تے فود ان کوسلام بینایا ور گھوٹرے برسوار کیا۔ ال اور بہن نے را اب بھرلیا اورمانع ہوئیں . امام نے فرمایا کہ الحقیق جھوٹر و وکہ ان کاسفر آفرت کا ارادہ ہے کہ على البرن مبارزطلى كى كوئى مقابل ندايا . شابراده ني فود قلب الشكرير كا كيا اورميس وميسدويين ايك شوربر باكرويا - بيرايد باب سيرورواك اوركها ابا جان مجه بياس بلك كردى مع واور ميمه وسلاح أوان كذر رسيدي دامام في زمارا جان دراوي میں تم کوساق کوٹرسیراب کریں کے عیرا مام نے اپنے سائنے انکوبل کر روعنبار اپنے درت مبارك سعطان كياء اور الخفرت عليه السلام ك انكو تظي مندين ركمي حب كرجو سنے بيے بياس كى قدر كم موق كم اتنى كوفيوں سے هدمن مبادز كا صدا فى على اكسر يميرميان كا رنع كيارا وريجاس منافقول كوداهل جم كميار اس كابعد كوفيوں نے اكب ساتق سيم عى اوربائیں جانب، سے آپ برحد کیا۔ اور رخم بہونجا کے حب سے آپ اپنے مرکب سے

گریڑے اور نغرہ لگایاکہ باباجان کہاں ہیں گرے ہوئے کو تعایئے۔ جب امام نے یہ اواز سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے حمیدان مے بیج ہیں سے آئے اور اپنے فرز ترکوخیمہ سے باس ایمان کا مراب گود ہیں لیا اور کہا کہ بیٹے اپنی ماں اور باپ سے بات کر و علی اکبر نے انکھ کھولی اور کہا باباجان آسمان کے در واز ہے کشا دہ ہیں اور جوران جن ان شریت سے جب ما اپنے با تھول ہیں لیکر مجھے بشارت دیر ہی ہیں ۔ لبی اتناکہنا تھاکہ روح پر واز ہوگئی رضی التٰدن کی عنہ ،

عبب امام کوئین سبط رسول التقلین ابا عبداللد الحسین نے دیکھاکہ کوئی بار ومددگار باقی نار ہاتو محذرات حرم رسالت وولایت سے فرمایا که صبر وشکرے کواپنا شعاریت و اور بین سے فروا باکہ میری سکینہ آج میٹم ہوجائے گی میٹیموں کا دل نا رک ہوتا ہے اس سے بالنّفاتي مذكرنا اور فرما ياكه ببرے واقتد كے بعد وا ويلا نه كرنا . منه بير طمانيجے نه مارنا كيٹرے نه بیجا زنا. یه جا باوس کی عادت ہے لیکن میں رونے سے منع بہنی کُر تاکہ تم غریب الادیا رو فکوم وسیکس ہو۔ بہرحال ان کوسٹی دیکر آپ گھوٹر سے پرسوار ہوئے اورچا ہتے تھے کہ میدان کا رخ کریں کہ خیمہ کے اندر شور اٹھا آب نے اس کا سبب دریا فت کیا توکھا گیاکہ علی اصغر پلکیا ل کھا، ہے ہیں اور خوب رور لم بید تین روز سے انفول نے دودھ نہیں بیا ہے اور مال دک جھا تیوں میں بھی آب وطعام نہ ہونے سے دودھ ہیں ہے اب علی اصغر ہلاک ہونے سے قریب ہیں سیر مغموم امام مطلوم سے یہ منکر فرما یاکہ ان کو میرے نز دیک لاؤ زیزب لے آئیں امام نے ان کوزین پر اپنے گود میں بھالا ، اور مخالفوں کی صف میں آئے اور کہا کہ تم نے میرٹ بھائیوں، بھٹنوں کیوں اور مجانجوں اور میتوں کو قبل کر دیا تمقار ہے آ کے میں گہند کار سہوں اس یا نیخ ما ہ سے بیچے نے تو کوئی گئنا ہنہیں کیا ۔اس کو ایک حرید یا فی دو کینے لگے کہ یہ محال ہے ۔ عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ با نی کا ایک قطرہ آپ کو اور آپ سے لڑنے کونہ دیا جا کے ۔ ٹاکھہ ایک نامرونے حس*ن کانام عون فھاتھا ل کھینی*ا درائیٹ تبیرا مام برحق پر يهيكي . قضا را وه تيرعلي اصغر سي حلق بريكي . ا مام نے گلو کے معصوم سے تير با ہر ہي جي اور اپني جائے سے نون صاف کیا۔ ا ور پیم خیری کا رخ کیاا ورعلی اصغر کی ماں سے کہا کہ اس طفل مشت مہدیہ کو نے لو

. تنكواة البنوت <u>)</u>

اب یہ حوض کوٹر سے سیراب ہوگا ۔سب نے گریہ وزاری شروع کا ۔ امام نے دونشیدی کھودیں اور دونوں فرزندوں کو دفن کیا اس کے بعد امام الساجدین والعدا برین صفرست، زمین العابرین علیه السکام مے سوا اہل بریت ظاہر من میں کوئی نہ رہا۔ امام صابر مے جب بیدر بزرگوا رکوتنمنا دیکھا توہر دانشت نہ کرسکے با وجو د بیاری کے خیمہ سے باہر ٹیکھ اورنینرہ سے کمہ میدان جنگ کارخ کیا۔ جب ۱ م مرحق کی نظران پر بڑی تو دور کر 'آسے ا ورفرمایا والله تم والیں ہوجا ؤ ہاری لسل تم سے باقی رے گی۔ اور تم اٹھیہ اہل بریت کے با پ بوٹے ۔ سی عم کو اپنا وص بناكر عور تول كو تمقارے سببردكر تا مهول - اس سے بعد آپ نے غير سپي سجا د وليكر اسسى يہ ا مام الساجدين كوسمُّها يا عمامُ رسول سريريا ندصا- اوراميجمزه كليمبير ينجُّه برروكا في ا ورفوانعقار اميرا لمومنين كوع كي كيا- اور عيراب ذوالجناح يرسوار موكر سيدان حرب بيوني اور فرمایا اے قوم جان لو کے میرے نانا محدمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم اورمیرے باپ علی مرتفیٰ ا ورمیری ماں فاطمہ زمرا، میریے تجھائی صن مجھا اور میرے جیا حفر طیار، اور میرے والد ے چیا امیر محزرہ ہیں۔ البیباحسب ونسب کسی کا ہے۔ میٹر فرزندوں اور قرابت داروں کوم نے قىل كرديا-اب تم مجھے بلاك كرنے پر كمريا ندھے ہو۔ مجھے قبل كرنا كولنے ندم بسيں جاكنر ہے لیکن ان پرامام کے اس کلام کا اثر من سوا۔شیث رہمی و تقرووالجوستین وغیرہ نے کھایا ابن بوتراب آپ اپنا قصد دراز نہ کیجئے۔ آئے تاکہ آپ کوائن تریا دے آگے ہجائیں تاکہ آپ پرِ بدی ببیت کریں . اوران بلاکت سے بیس ۔ ا مام نے تجید ز فرمایا۔ اور آپ برسوارول ا ورس یها دول ند بیک وقت تیدون کارش کردی . اتفاق سے ایک تیروی آب کانین لیکد اور ب سب سرمندہ ہوگئے۔ امام کو بین نے پھر خمیہ کارخ کیا۔ لیکن اس وقت اس قوم نے پھر جنگ كا قصد كيا۔ امام برحق نے جي جلد بلط كر نشكر سے تدین صفول كوصي ديا۔ اور اپنے یئے رستہ کھول دیا ،اور کھوڑا دوڑا کرلب فرات مہونے گئے ،جب کھوٹر سے تو بان میں سے جسکتے۔ اور ایک چیویا ن کے لیے اٹھایا عقا کہ کسی نے آوازدی اے میکن آپ بان پی رہے ہیں اوراث کر عورتوں کے جمد میں غارتگری کرد ہا ہے۔ بیسن کر امام نے یا فی جینک دیا اورجب خیر سے دروانے برآ مے توکی کوہنیں و پچھاسہم کے کہ کسی نے کرسے اس طرح کیا. العرض لب فراکش سے ورخیمہ

نک بہو نجنے میں چارسواسی اس کو تہہ ٹیغ کر دیا اس سے بعد درخیمہ پر کھڑ ہے ہو کے اور شاه سجا د توبن میں نیکے کہا کہ الے فررندجب توبدینہ پہویجی تو دوستوں کو میرانسلام يهويخانااور اوركهٔ اكه جب تعجى تم رنج وغرب ميں مبتلامهوں تو بها رىغربت كويا دكريينا اورجب کسی کشته کو د بجها تومیرے کے مہو سے طق کو یا در نا. اورجب ٹھنڈا اور شیری یا ف يبنيا توميرى تشندلبي كونه مجولنا واس كابعد لكام كيفي اورميدان جنگ بين قدم ركها عمرين سور ف كماكة حديث يريكيا وحمله كرولس ابل لشكر في الم مظلوم كودرميان بين يجراليا . امام سيرغران کی مانند شمیشر برال کے ساتھ ان کے درمیان گریٹر ہے اور تمام کوفیوں نے آپ پرحملہ کر دیا۔ اور ا ورآب مے تن نازین کو مجرم کردیا۔ امام نے کیٹرزخوں ملے باعث لڈا کی سے ہا کا افغالیا۔ اور كَفُورُ المِي بِكَا رَمُولِيا \_ كَيْتَى مِين كُرْسِمِ مبارك برايك سوسين رغم لك عظم. بالأفرستمردي الجوش آیا آپ سے سینہ پر بلٹھا امام نے آنکھ کھولی اور اسکو اپنے سینے پر دیکھا قرمایا زرہ کا دامن انظاجب اس نے اٹھا یا نواس کے سینے سر برص سے داغے نظر آئے۔ فرمایا صدق رسول النداج ضب كوسي سے تواب سي آ خضرت عليدانسلام كو دبيكا آپ ئے فرما يائمہا دا قاتل مبروص العدمد ہے۔ اور کل تم نماز ظهر میر بے ساتھ پڑھو تھے۔ مجرامام نے فرمایا اے شمر ہوا نتاہے آج کون ساون ہے ؟ كِها عائلوره ب. امام نے بوحیاكیا وقت سے كہاكہ حمد كى نمازكا ووت سے امام نے فرمایا ہے ممر منبر مبرحطبه میرے جدمے نام سے بڑھاجا تا ہے اور تو ببرے سینے پر ساتھ کو مخبے قسل کو نا چاہتا ہے۔ میرے سینے سے اطو کہ ناز کا وقت ہے تاکہ میں قبلہ ک طرف رضے کروں اور نازمین شول جوجاؤك يجوميرات بدر يربغمرامام سي سينه ساتها شاه مشهدال آئى حركت كرسك كرآب قبله ك قبله كى طرف منه كرسكيس ا وربيط كرغازيس معردف مو كه جب بيلے سحيره بيس كئے تو شمر فنہور ف اتنا بھی توقف نہ کیا کہ محفرت کا زیوری کرلس ۔ اسی سمجدہ میں سرتن سے مداکر دیا ۔ اما للیہ

اس حا د تہ کے لیدتام شہیدان کر بلاتین روزتک و بسے ہی پڑے و ہے۔ اس مے بعد بن انسکر ے وگوں نے رہ کو دفن کیا ۔ رضی الڈعنہم انجعین ۔ الماق البنو ك

وكرشرك

تَدِالتَّامِينَ إِنَا مَالِيَانُ قَرُوةً المَّالِينَ قَرُوةً المَّالِينِ سَيْنَ الْعَالِيدِينَ عَلِياً

آبِ بارٌه الموں بن جوالمہ اہل بیتُ الطّامرین تھے جو تھے المارا ہیں۔ آپ کی کنیکت الْجُوْهِينَ "اورة بِكانام عربي أورلف زين الْعابرين"- أي لف كم متعلق شوام "، یں ہے کہ ایک دات آپ نماز ہورین منول تھے کہ شیطان شکل اڑ دصا آیا تاکہ آپ کو نماز يت روكه واوريات مُبارك كوكا شاما - شاهِ سجا دي أس حاس التفات زخر مايا أاويمار نهين تورى -اس وقت كينوا كوريحاً كاكدين باراس فيها" أنت ذَيْن الْعَالِدِينَ بس ائل روزے آپ کو اس لف سے نیکار لاگے۔ آپ کا مان تہر بالو بنت کری یزدجر ہر یار بن برويز بن نور تعدوان عادل عين \_ رفضة الصفا ادر صبي اليرين مرقوم م كد حفر عمر فاروق رُضُ اللِّهِ مِنْ كَ زِيا يَنْهُ خِلافْ مِن مِزْدِحِ كَا يَنْ لِرُكِينِ كُرْفِيّارِكِ لِللَّاكَتُمِينَ يَعِنُونَ كُوجِهَا الْمُرُونِين يداين وه الماكم يه باداناه كالوكال بن الكوفروف كرنا منابس بنيل - إن بي مع ایک کوروزت ایام مین ملیدالقلام کو بخش دیا جس سے ام جہارم بیدا ہوئ - دورمر الحکا الخستدن الومكر كودكاجس سے قامتم سدا ہوے ترك الركاع بدالترن عركودكاجس سے شالم تولَّد ہوئے۔ إن طرح بيتينوں ايک دومرے كے خا لدزا دي الى اس وجہ سے صاحب روخت النَّهُ وَاللَّهُ مِن كُم إِمام عِلَا بنوت اور ملكت كه درويان جائع مين - إن كي بن فأطلب "كا منربانو كاللن سے میں - جوسَن بن سن سنو بوش - اسطرح سن متنی كاولادكو كھی شون جامعیت بنوت و بادشای صافیل ہے۔ الفرض الم سجاد کی ولادت "دسنه" می سالم، میں ہوئی۔ اور ایک تول کے لحاظ السندر اور تیرے قول کے لحاظ سے مستندر میں ہوتی۔ آپ کی عمر ( ١١ يا ١٢ ) مال كابوئي يسبن آب كاعر (٨٥) سال اوريض (١٥) سال كابنا تي اين والدكار شهادت كارتف المريكاري عرر ١٨) مالل محل والدعن روايت كم بموجب سوليكال

المنافق المناف

قی - رادیانِ اخبار کہتے ہیں کہ جب الم برس کو شمید کر دیا گیا تو شمر دو آلجوش شاہ مجا دالم رین العالم برس کو شم رین العالم بین کے بیسے بر آیا . اور ٹوارک بھی کر جا ہما تھا کہ سے مطلوم کو ہن کرن مور نے الم کو فی تک ابن سور نے منع کردیا ۔ اور دون کہتے ہیں کہ حمد بن ملم نے منع کیا ۔ اور شور نے الم کو فی تا کم کو دواق شرکو ہو لے بن برید کے والے کر کے عبدالتر ابن زیاد کے پاکس کو نے "کو بھیجہ با اور خود واق شرکو ہو کہ بدن مہا ہا کہ الم کر اللہ کے دور دون ہو کہ بدن مہا ہا کہ الم کر لا سے دور دون ہو کہ کو روانہ ہوا ۔ ایسے کو فیوں نے تیرے دن صح بک بدن مہا ہا کہ الم برس وار کر کے کو آنے کی مرف روانہ ہوئے۔ طرف روانہ ہوئے۔

جب كوفه بهو يخ عبدالمربزيا دفيند روز كهبدان سرول ورعور تول او إلم زين العابدين كوشام كاطرف رواندكر دماء اور زهر بن قيس اور تمردوا بوشن كو بانج مزار سوار كسائق مقرمكا يتاكوان سرولكوا إلى بيت كسات بزيد كرما من بين كريس ألقِقه يسلاون تفاكد مشهداء كمسرول كو دروارة منام برلايا كيا ـ يزيد ي حكم دياكه الى بيت ك سرد ل كو لاياما كي بيب يدسمر لله المستحديد كي ديك كر بوجها اور لوم كي كه يدركركين كم ميا ـ إس كي بعد كما كر حين أبن على كامرالا ياجائ ـ كوفيا ل طرف بن ركه كر لاف اور یزید کے مامنے رکھ دی ۔ یزید نے ایک لکڑی سے اٹارہ گرے کہا کر حکین ابن سلی کے كيّ الجية البية و دندان عقر ما مرين من سرايك متحص في واز باندى كدوه اللوج ب ١ د بى مذكرے يى في باريا ومولُ الرسطي الفريل كو الفلائل و ديوان كو بور ديون ديكام ووسركتف لا كماكه يزيد فيدائ تعالى مير ما تعكوم داكري - توجاماع كرائي جرى سے اس ملك كو حرب أنكائ - أكفر ص تى الله علي يركم كواس مقام پر المنطابية ہوت یں فرسوا بارمنا برم کیا ہے مصار ملس دو ان لیے ۔ اندلیٹر تھا کہ ضادر یا ہو جائے۔ يزيد في خفا اوكر النيل بايركرديا - اى وقت مكام موكئ على - بيريزيد في كما كد اسجاء كو بن كروم و كوتم زنده لاشك مور إمام تجا وا ورستورات كولايا كميا ويزير فيام تجاد كاطرف مخاطب بوكر او تهاكديه لؤكاكون بي بيكالكاكديك ليكين حين بي رتيد في كهاكد ينا في خاب كوده قل كرد ش كير جواب ديا كي كركسين كه بين فرند تقعيل مو اور كا اكر ادے كئے يہ كا در مطبى جو بيار تھے ان كو ایك سامنے لا يا كيا ہے ريزيد نے

しりというというとして

الله المست المست المست الله المال المست المال ا

الراف من بسريت موار هَ لَ أَيْ أَوْن مِين لِهِر ما را وَرَكَتِ لاَ فَتَى أَبُول مِن بِسِرُو صَدَيْرُ المركلين سيدالنباء فاطمه زمرا مول - مين فرزندس ميدنظلوم نورديده صطفى اورمرورسية لمفنی 'مُتلاث میدانِ کربلا <sup>حسی</sup>ن شید کربلا ہوں۔ اس نوبت پر لوگوں میں گریہ و زاری کا مثور میرا ہوا۔ برّید لرزگیا میوزّن سے کہا نماز کے لئے ا ذال دے تاکیستجاد کا کلام مفظع ہوجائے لِس موذن نے ازال دینی شروع کی اورخطیہ ناتمام رہا عوام میں غلفلہ پڑ گیا۔ اس کے بعد بزیر فے اکابر داعیان کوجع کر کے ملکم دیاکہ تراور اس اے کو فدکو حاضرکریں ۔ اوران سے درت کلامی کی کد کیان پیماس لئے لائے ہو کہ بیں ان کی اطاعت کروں ۔ لیسر شرحانہ پرلیمنت ہو کہ اس نے ایسا کام کیا کہ جسکے شام میں میری برنامی ہوئی۔ اس کام کامقصد میتھاکہ لوگوں کی مرزش سے جات مے۔ اس کے بعد الی میت کو محل میں جگہ دی ۔ ا در کھیروصے کے بعب دان کو ٹیس استے موار دں کے ساتھ دین کیلید کی خانب روانہ کردیا۔ امام سجادا سے پررنزرگوار کے سرکو شہداو کے تمام سروں کے ساتھ كى متوج كرالا ہوئے۔ بين مفركا تا رتع تى جيكدا الم يام كربركو آئے برن مبارك سے جور کر اور دوسرے سمبداء کے سرول کو بھائی طرح ان کے بدن سے طبی کرکے بیشنہ کائ رکیا جب یہ كقريب بہنچ تو اہل ترميند استقبال كے لئے باہرائ ادرجب ان كانظر اہل بيت بريري تومها جر اورانسا ملے آہ و زاری کی۔ لوگوں کوالیامطوم بواکد فیامت ظاہر ہوگئی ہے۔ الى بيت بسكة كفرت كالتي مليركم كر دخير ما خرجوث اور نخره والمحدّلة والحدّل واستداراً لكان كك يسفف والول كم لل مُعينت ما زه إلكن أورامام كاد ف محال عكيس متيام بزير بوك راور مسنعرا المت کوزمیت بجنتی و مستره فیفرین امرا لوین برا امت خاصر کے بارے می اِسترعاء کی اِلْمُ تَجَادِ نَے فرایاکہ خان کو ہے ہی جرآمود کے نزدیک جاکراں سے بوچیسنگے کہ اہام زماں کون ہے؛ تاکیک المالی کی کمیفیت معلوم ہو۔ بس بالا تفاق جرات و کے پاس جاکر سوال کیا کہ مشین بن عکی ك بورد المام كون ٤٠ جرائود حركت كرن لكااور زبان تفيح سے كاكر حمين بن على ك بدر على بن من كاما مت و د وي امام زال من عمرٌ حنيفه إس عجيب دا قعه سرساك بجاد كا إماست كے قابل موكئے ۔ ادر د مت بعیت دراز كيا ۔ أكفرت كاكرا يا اور فوارق استے زايد من كر بو كھر مائيں وهمانهين سكت بتمام امت يريخوني واضح مع كم وارث علوم صطفوى ومتصرت ولايت مطلقه مرتفوى وي م مراحت الامرار كيم بي كه أكفرت روز ميث نبيه اليمري مي موم شكفتهم مين ز

بن عبدًا للك بين رابى دارالبقا يوشد اورجنت البقيع بي ا بن جيا المرض علي الثلام ك بازودفن ہوئے۔ أيك كياره فرزنداور جازاؤكيا كالتين آب أمَّدا ثناع رأين بايجون إمام من -آب كاكنيت الوجعفر اورلقب بَالْقَرُاوْرَامْ مُحَرِّنُهُ آ كل بدلقب باعتبار علوم الهي من ومعت كى بناء برسے را ورفض كيتے إيكر بدلقب قول و فول فرا صَلَى التُرعلي مُلِم مستفاد ب يضايح كف الخدين مضر جابرانفارى مع مردى ب كدب أ "أَ وَلِينَةُ وَاحْدُه" نَازَل مُونَى توجى في يوجهاك يا رمول النَّر إلىهم من را اور اس كررول كو ما نتي

براویی الاکثر کون لوگ مین من کاحق متعافے اطاعت کو خوا و ترول کا اما عت کے ساتھ بیان فرایاہے، آنخفرشین الملا) کے فرمایا۔ اکے جابر اید لوگ میرے خلفاد میں میرے بعد ان میما ڈل مُرِان ان کے بدر سن وسین وعلی بن مین و وزر بن علی ہیں جو توریت بن بآ قرمے معرد سے۔ اك جابر إلى ان سع بلد الوكر و ورج بهي النين ديكهو ان كوميراسلام بيوكيادً

صاحب والمن تحرقه محتة إي كم جابر رفح النوائد ني المام محت مد با قرعلي الدلام سرحبك وه صَيغِرالن عَلَى كما . اك وزيا قرابي خرودا في كوسلام كماس . لوكول في دريا فت كيا توكها ایک روز میں آ تخفرت علی کم لام سے ساتھ تھا خریس بن کی آ تخفرت کی گودیں تھے بچھ سے آ تخفرت کی فراياً واك جابر احين كو ايك فرزند مؤكا يركن نام ركى موكا جب ده قيامت بن أك كاتو مُناد ندا كُرِيكًا سيدعا برين أنفوا وراس و قت حُسين كا فرز ندخبك نام عَلِيْ "بوگاراً تُعييكا يجرفها يا

الحَلواة الآل

اكم جابرا ابن كوايك لأكا بوكاحيك نام عن بوكا - الرتم ان كا زامذ بالحرفة مراسلام الين

سُرُ صَلَقَةً أَ بِلِ مُعَالَى مُنَا مِرِ ذُوا لَحُلُالَ إِما مِ أَنْ وَالنَّالِقَ يَعْلِمُ الْفَادِقَ

آیگرالی بیت طاہرین یں آپ چیٹے امام میں ۔ آپ کیا بال اُم مرہ بنت قالب مین مخترین ابی برخترین ابی برخترین ابی بر ابی برمیرین میں ۔ آپ کا اہم مبارک جو فر کنبت ابوع بدالتر اور لفت ما دق تا ۔ اپ بربررگوار کے بعد مبرا مارت پرمترکن ہوئے اور ایک لم کی جانیت فر بائی ۔ آپ کما تا وفواتی عادات مشرف سے مغرب کی شہور ہوئے ۔ آپ کے نینوں آباء کی ہوکرا ما در بردہ میں آنے تھر

مائت فرزند*ا چار* صاحبزا دیال میش.

آپ جي جنت بقيع بي اي قبّ مي مرفون مورجس بي إلا تحقيبا قرا الم زين العابرين ا مائم سن أسوده أي 4 -

ينكواةً النبوي

## *وگرینگر*لفٹ

## بييوا دلا و إما عضور في تمنى وصور أما مما كم سياما موى عالم عليما

آبِ دوازده الله الى بيت يس ما توي امام إلى - أكل الم ولد تيس - أكل أم ولد تيس - أكل أم موكل" كينتُ أَبُوالْحُسُونَ" اور لقب بهنا مبتِ علم كاظم "عقاء أي يدر بزرگوار كوانقال كم وقت أب كى عربين مال كل حب آب منداما من يرفاير نوم آي كالات وخوارت عادات بهت بي- حبيب اليرين مرقوم مع كه الكشحف أب كا خدوت بن ايك روزها فروو ے سے گفتگو کی جو پرندوں کے کلام کے شاہر تھی۔ اِلم فیاس وقت اس کا جواب دیا حاضرین نے کھاکہ اس م کا کا مسجی ہم نے نہیں کا ۔ فرمایا یہ کلام اجترکے ایک فرقے کا ہے حقیقت بن اما متمام مخلوفات کی زبانوں سے دا قف تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات ١٠٠٠ - ما قال المنعطة الم وعلم الدم الاستماء كالمار آپ کی ولادت ۸ رجب ۱۲ نیمر بر مانیم سلطن منطوراتی بوئی آپ کی مرشراین ر ۵۵) مال تی - برسم موره ین سرا دو اوراما ماارت هدسال رے ۔آگ وفات ادرجب المانيم كو نهر خوانى سے اوئى تو بارون رسنىد كا جانے ديا كيا يونا كي والان بَعَىٰ بِم بِع كَم حُكِّرَ بِمُعْدِل بِن الم حَجفر الصادق عَلَيْ اللَّهُم جو الم كاظر كر تعني تقط البغ بچاکے ساتھ تقصرب ہارون رئید جازیں آیا کس کے ہاس جارا سے بچاکی عَازَى كَا ادركهاكم زين بس و وظيف ي ال دونول كا الك ساخراج ضروري ے ارون نے کہا کہ ایک کو تویں دیکے رہا ہوں دوسراکون ہے ؟ فرسینا نے کہا کہ ا مو کی بن جعفرے - ای کلام کے بعد اپنے چاکی انسٹ ہارون سے کچھ بابن کس آرون غضب فضب فی اگیا اور حصرت الم موکی کاظم کو قید کردیا اور کالتِ قیدی آگئی تہادت

علاة البنوت المنون مجت مين كه عبد القادر بن طلم لا جو ايك وزيرتنا زمر ديا - الهُذَا لا لا له الله الله المنافعة المنافع

وكر مراف

رقب للالم صفا قد وه سرقضا محر إسرار فالكي سيالا من موى التي

المراق ا

وكر سرليث

مر القرائد و التين أنفي أورينهم من المعلى مرتبياها ومحت كرابن في رضا التلام العبيانية ما ين أرضي أورينهم من المعلى مرتبيداها ومحت كرابن في رضا عليم

ين شام بن رباتها بن عادت من كرن مربر من خول تعاجال المرين عليداللهم ك مرمارك كوبنى المتدرنف كئے تقے الك رات بن جسك من قبار كا عاب مفارك مينا تفا يكايك ايك مردكو دمكهاكر ميرب ما من فاجر موا داور في سيكاكر أنظ ين المقا ادراس کے بیچیے روانہ ہوا پیند قدم گیا تھا کہ یں نے فود کو کونے کامبحد میں دیکھا۔اس کے رات میں نے تمار بڑی سے وہاں سے روانہ ہوا بھر حید ق رم حلاتھا کدرو ضرا کے رہے کاالہ عليرد كم پرميوكيا - اور اس كاطوات كيا يجرو إلى سے د ، رون كلا اور فائم باركيا - اور یں خودکو شام کی ای مجدیں بایا۔ اور حوان ہوگیا ۔ بھر دوسرے روز گذشتہ کی طرح دہ مرد ظاہر ہوا۔ اور میں اس کے ہمراہ ہوگیا۔ ہی لئے اس کو خلاکی قیم دے کر لوچھاکی آکون ہو؟ کھاکہ میں محر تقی بن علی بن موکی کا طب ہوں ۔ جب صبح ہوئی تو بین نے اینے دو تو اسے بہ تعربان كا - آخريه ما جرا والى شام كريوكا - لوكون في في تم كرداك من في بنوت کا رعوی ک ہے۔ اور آئن رنجروں میں جر کر لائے ہیں۔ اہل دائن کے من قصے سے واقعت ہوکر والی ثام سے کہا کہ سخف بھانہ ہے اس کور ہاکردینا عامے ۔اس فرجواب میں کہاکہ اس تحف کوجی لے ایک رات میں شا مساکوہ كو-اوركوتف سرين كو-اور رسندس كله كو-اور كو كمه سے شام لولايا اس کوکوں نہ قسد سے رہاک مائے ۔ حق متالی کے ای وقت امار مرحی کی توجہ ہے اس کو رہائی دی ۔ اور آئنی زنجیریں گریٹریں اور دہ نگسانوں کی نظروں سے غائب ہوگیا۔ آپ کے اس مری کوایات اٹنی ہیں کہ ان کے افہاری پہانگا گڑ ا کی و فات و زی بچه روز شبه سال کوسلطامعتقیم بالتر کے ترا ایک ملطنت بهن شهادت سے ہوئی۔ بنہ آدیں مقرۃ بنی باتشم میں اپنے جب بزرگوار کی مر قد کے نزد کے مرفون ہوئے۔ آب کو بین فرزند اور ایک لوکی محق - ایک روایت کے لحاظ سے آپ كو دو فرزز دولوكال سي ،

واة البوت

# ئو وکرشریف

مَنْ كَانْ رَحْق عَرْنَ فَى فِي زَوْلَ جَرْنَيْ كَانِي وَزُولِي جَرْنَيْ كَانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

آپ اکمُدانناعشریں دمویں امام ہیں۔ کی بال اُمّ ولدھیں۔ آپ نا ماورکنیہ اميرالمونين عليه اللهم وسيرنا الماع كى رضا كيموا في ملقى - اس بناء برآك الوامن نَالَثُ كَيْنَانِ - أَبِ كَالْقِبْ (فَقَتْ مَنْ عِنْ اللَّهِ اللَّ عرچارال می ای مرین آب مندا مارت برمترک بوئے آپ ساتفالا آ المار ہوئی کہ جن گا اسما ہیں ہے۔ وی لوم لا بری دونوی جو بطرائی موانت خاران اہل بیت یں آنخفرت سے بہو نے تھے مراس فرازند برکہ ہو باجازت ا باے ندکورسندار الامت بر بيتح به يمكلف اى وقت منكف أوقه تق باره ليثت تك بدلهارى تھا۔ جیبال بیریں مرقوم ہے کہ ایا م صخر خایس جب آپ سے کرایات اور خوار ق عاد ظاہر ہونے لگے تو " مین،" اور اس کے حوالی کے تمام انوان میتی ہوکرا کے مقور ہو گئے خلیفر بنی عباس متوکل علی الد کو توتیم سیدا بوا اور اس کی بنا ، برسیم دیا که آب کو مرتب سے وال ایا جائے۔ اور کری رائے یں جو مامرہ کے نام سے شہور ہے رکھا جائے۔ العَصِمُ بِ كُوسا مَرْهِ مِنْ زَلَ وَكَالَّئَ لِهِ مَنْ كَ قَبَلَ ايك روز أيك تعده بازنے متوکل کے سامنے عجیب دنویب سٹیدے بتائے۔ متوکل نے اس سے کہا کہ اگر علی لئی کے رسا توکر کے دکھائے تو تھے ہزار دینار دوگا۔ اس نے کہاازیں چربہتر ۔جب ایا جاتی سی کا مجلس میں بہویجے بیٹھ مازاکر آ کیے با زوبیٹ گیا ۔ا ورشعبرہ بازی شروع کی ۔ مرمت کے إِلَا مِنْ الْأَدْنِ لَا يَعْ وَهُ بِارْنِهِينِ ٱلْآحَا لِيُلِينِ بِوَلِكَ عَظْرُ وَمُرْتَخِرُ كُلِي لَكُمِن ، الم می غیرت کو حرکت ہوئی ۔ ای مجلس میں مصوّر فرش تھا اور اس پربٹ مرکا مور آ

المراق ا

آ کی وفات روز جمع مر ربیع الاقال نشه ادم کو زمانهٔ سلطنت معقر مالترس شهاد،

سے ہوئی۔آپ کا مفن سرمن رائے میں اپنے پدر بر رکوار کے مرقد کے نزدیک واقع ہے آپ کو آیک جی فرز نرتھا جس کا نام اِمام مختر تہدی علیدالتلام ہے۔ یہاں اختلات ہے جس کو مہدی تو بود کے بیان کے سلسلے میں لیکھا جائے گا : آب آٹمہ اہل ہیت طاہرین کی اِما مُنطقتہ کے بار ہویں ایا مایں۔ آگی ام ولکھیں۔ اُپ ش جمده درخوان معلام ین مرت رائدی جو ساتره می مور سے بیا ہوے۔ آیک آلیڈ اور آک یا م آکضرت علیدالله کی کنیت اور اسم مبارکے مطابق بے ۔ آپ گفت می میری

د صاحب الزمال" وُ خِامْ اَ مُمَّرِّ الْمَاعِمَ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ

آ کے پرربزرگوار کی و فاکت کے وقت آپ کی عمر با کچرال تک کوم مدامات بر جلوس فرايا - جياكه ى تحالى في حضر يحى بن ذكريا عليهما السّلام كوبزمار طغوليت عكت عطيا فرمائی ا در صریع این مریم کوبر مارز مستری منصب بنید مرفراز کیا ایکاطرح آب کو ایا معری سام کردیا۔ آکے کالات اورخوارق عادات کے تفصیل کی بیال تخالین نیس-بولانا جای استوار البوت بی فی طیفد سے جوا مائم کی تفی کی بہن اورا ایم ت سکری کی پیونی تعین روایت کرتے ہیں کہ حسن عمری نے جھے سے کہا۔ اے عمرا آج سب کو میرے بکان ہیں ره جائے کہ حق تعالیٰ آج نورظف دیگا۔ یی نے کہا اے فرندا میل کائی سے یہ اوگا ؟ كها روس يري نے كها ان ين تو ين علامت حل بين يا راكابوں كها اے عمر الروس مثال موسی طالتا م کا ماں کے اندے کہ وقت والدت تک ان کاحل ظا رہیں تا الحا اس رات بن بن و بن ره كما \_ آ دها رات و فرن كراب من في بني ركى نمازادا كي

ى نەبھى تىمدىزى مىں نەكھا جركا وقت نزدىك آگا يىن ئوڭگا يا توبا بىيا ن كِلِ عَلَى وه ظامر بنين بوئي لي حيث في في البين مقام سي أكراً واز دى إلى عمرٌ! عَجُلْت د لیخداورس کھریں نرجس ہے ہیں اس کھرے کہ ہے۔ یں دائس کی اور نرجس میر آگے آئی۔ اس کے برن میں لرزہ تھا۔ اور لیپینہ ہور ہی تھا۔ میں نے اس کو اپنے پینے سے لگالیا ۔ اور قل ہُوالترا مدا و تارہ قدر قدر آیت الکری بڑھ کوان بردم کیا۔ ان كىيىن ت دار آنى الى يوكى يى بىلىدى دى كى ان كابخى بىك بىل بىلىدى كى بىك كى س کے بدر گرروش ہوگیا۔ یں نے پیکھا تو فرز ند زین براس وقت ہجدے ہیں برا ہواتھا۔ یں نے اُس کو انتقالیا جو تعکری نے اپنے کرے سے آوازدی ۔اے عمرا يج كومير بريما بين لا وُر مين ما ين الحكي أن الأول في الآي كودين لي كرز بان بخ كِ مَنْهُ بِن وَى مَا وَرَجَهَا - المُصْمِيرِ عَنِيرٌ اللَّهِ كَامَكُم مِنْ مِحْهُ سِي باسْكُرُو - تُو نَيْخُ نے بیم اللہ الرحن الرحيم ا در قرآن كى دوين أيتن بلومين شو آبرالبتوت ي بے كه جروه متولّد بهومے تو دورالو بوگئے اور کلمہ کی أنگلی أسلان کی طرف اٹھا أی بھر جھناک اری ۔ اور کھا" اُلْمِدِلِینْدرَت الْمَالِینْ " شوار بی بیجی طبعہ سے روایت ہے کدا سے بعدیں نے دیکھاکہ برندے ہمادے سروں کے بیج امرے۔ یں خص تعمری سے اوچھا کہ یہ کو لسے برندے میں کہا جب بڑیل اور دیگر رحمت کے فرشتے ای بھر جھے سے کہاکہ اس بيخ كواب أس كى ال كرماهة لم حاق جب بي مال كر بالمن لے كمئ تو ديكھاك نَانِ كُمُّ اللَّهُ مَا إِنْ مُعْتِولًا مِهِ وَرَجِيًّا مُعْتِولًا مِهِ وَرَحَقُولُهُ إِلَا لَا مُعْتَمَا وَرَ إِنَ الْبَاطِلُ كَانَ ذَهُوْقَاءً لِكُوا واب بِهِي شُوا وي مرقوم بي الكَّخوالي رجی مس عکری کے روبرو کیا اور کہا بابن رسول النمر! آیے بعد طیعدادرا! کون ہوگا المكرين كاوريجكو المعبوث بالمرتك يوجود ورات كاما برنفرار التعادان ميرى عَرِّنْ بِهِ فِي قُورِ لَ نِي كُو مُنْهَا فَا \_ اس كا فالله عِلْ تَمَكُّ "ا دركينية البوالفاكر م بمطابق اسم وكين آنخفرت عُليالكام اس زين كواس وقت وهجر وظلم سيعبركا بوتى مل والضاف سيجرد على شوآبري برعى مركور بي كرمتم بالمراعظة

المنافعة النوت المنافعة المناف

صاحبیب الروکیت بین که بڑے براے علاء کے نزدیک اس کا بٹوت ہے۔ اور ما اس است محقق این کہ الم محتر ہوگا وران کی دھ سے مقام الل امنت محقق این کہ الم محتر ہو جائے گی ۔ کیان بیر سند کو کا اور ان کی دھ ہے اس مہری موعود دام محتر معمدی ابن الم حق کری بونگے ۔ یا کوئی اور بنی فاطیعیما اللا سے ہوگا ۔ ابل سنت والجا عت کا عقیدہ ہے خاتم الل ربول وہ تحف ہوگا جواللہ بنی فاطیعیما اللہ بنی کہتے ۔ اس بنا و پر آنا جو بہا کی کام میں محت جا کی کو اس بنا و پر آنا جو بہا گائے بنی موقع وہ آئی کی موجود ہمیں کہتے ۔ جا کی کی دائی مالی موالد دائیما گائے بنی موقع وہ آئی کی موجود ہمیں کہتے ۔ جا کی کی دائی اللہ بنی موقع کی موجود ہمیں کہتے ۔ جا کی کی حید لوگوں کی تقریب کا کی موجود ہمیں کہتے ۔ جا کی کی حید لوگوں کی تقریب کی کے موجود ہمیں کہتے ۔ جا کی کی حید لوگوں کی تقریب کملے بی کے اور ایک فار سے مائی کے مرتبہ کملی پر موکئے تو پہلے دائرہ ایمال بنی آئی کی اور میں کی جارب کی کی دوئی کی کو کی کوئی کی کوئی کی کی مرتبہ کملی پر موکئے تو پہلے دائرہ ایمال بی آئی کی دائرہ ایمال بنی آئی کی اور دیا تھی کے موجود ہمیں کی دوئی کی کی دوئی کی ک

کایہ زمی کد انظم بہتری ابن حس عسکری می بهدی موعود ہیں ۔ اور مراب سر آن را مے میں پوٹ بدہ این حب اُن کے خرد ج کے لئے متیت ایزدی ناطق ہوگی 'نوان کا فھور ہوگا۔ اِس طرح ایا تہیہ نے ایا م محد جہدی کو امام غامنے۔ قرار دیا ہے۔ بهلی عنیت قصری ہے بینے چیوٹی غیب جس کا آغاز و فات آ آم کری ہے ہوہے عبكه أب مردابه مين مخفي بموكّع ـ اوريغيت إنقطاع سفرتك رميني - دومركونيت طول بنجب كوعنيت مُطَوِّله كميترين - اور ده زيامة انقطاع مفارت ساس زمانه الك بحرس كو خلائے تعالى الى الى كے فورك بن مقرركيا ہے ۔ عنيت تعرى يالىك رے کے بعد ان کے اور تمام حلائی کے درمیان وامطہ ہوتے ہیں جو مخلوق کی حاجی كوان كار بيوكيا في إلى واوران كاجواب حب ارتادلاتي بي لبس بدسفارت عركي بن فحدًى وات برخم الوكمي - و فات على مركور الماكنيم من بوق كه اس كے بعد محتى الم الم كُودِيكُ أَلِيا اورىداس كى بات سُنغ بن آئى ليكن عُرُفاس برُتَفَق بن كدا مهرى موعودال رسول عيد ظلم موظ مان كاما موافق المم مبارك آخضرت عليداللام موكا -ادران كى كنيت مطابق كنيت أكفرت المدالتلام بوگى اوران كروالدين كرنا مجي آنحفرت اللهالم كردالدين كي اسماء كرمطال بونك \_ اور (٣٩٠) رجال التران كر عمراه رينيك جب وه ظَاهَرِ مِونَظَّ تُو ولامِيتِ ٱسْكَارا مِوكَى - اختلات مَامِب رَفْع مُوحِامَيُكَا - ولامِت مُطلقَ فتديدان برحقم بوحائكا بخآريًا اورُكُم كَا صِينَ عِيمُ كَمْ قَالَ عَلَيْتِ مِالسَّلَامُ لَا تَذْ هَبَ الدُّمْيَا تَعَيًّا يُمُلَكُ الْمُ إِبِ رُجُلِ مِن أَهُل رَيْدِي يُواطى إِسْمِهُ اِسْمِي وَفِي الْمُولِيَّةُ وَهُوَ أَنْ تَيْكُونَ سِيَدُ مِنَ السَّادَاتِ الْمُسَاثِينَ وَإِسْمِ أَبِيْهُ كَالِسْ عَلِيسُم أَمَّتُهُ عَلِيسُم أُمِّنَهُ عَلِيسًا فِي ، روري مديث ين مي - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لُولَهُم بِيوَيِنَ الدُّ سُالِلَّا بعم لطوّل ا عله ذا لا الْيُوم حَتْ يبعث اللّه فِيهُ مُن مُلَّمِّنيَّ أَوْمِنْ التياتي بواطي إشمة إشمي وإسم أييه كاسم أكيك كالمراكب لِلَّ وَعَلَا كُلَّ كُلَّ مُلْدِئً ظُلْمًا فَجُورًا يَعَى أَخَفَرت المِدالِلَّامِ فَرَا يَاكُ الْرَدُنِيا

سے باتی مذر ہے گر ایک ف تو فرائے تھا کے ہی دن کو درازکر سے کا بہاں تک کدام بن ين ايك اليه مردكو المائيكا بوميرى ال بيت من وكانا مريانا مريانا م كانا م اس کے بایک نام مرے باپ کے نام کے موافق ۔اس کی بال کانام میری ماں کے نام طاق بوگا - ده زين كو عدل والفهات مرديكا جي اكه وه جوالم الم سيمون أبوكي . روسرى مدين بين آيا ب قَالَ عَلَيْ إِلَامْ عَلَالًا مُعَلِّلًا لَهُ عَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالْمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلْعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى ا لسَّما بَهْ الَّذِي عَلِّ رَائِرِي وَيِنْ يَمَا مَلَّا تِكُهُ يَنَادُوْنَ مِنْ الْهِجِ مِا بيوالا وَفِي رَافِية مَيْدُم مَوْتَهُمْ مِنَ الْمُسَرِقِ إِلَى الْمُدِرِجِيقُ مَنْ كان نايمًا يَسْتيقظوَ عَلَى مُقد مِلْة الْعُسَالَ لِيُونَ حُولَةُ وَتَكُونَ الْرُاف ملوالمُ على كا يَبِقُى أَثْرَالظُّلم حَتَّ يَسْرِبِ السَّيحِ وَالْفَهُمَ روسرى مَدِيث مِن بِي - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَم طَانِهِ لَهُ مِنْ أَمَّةَ فَاللَّهُ عَلَىٰ لَتَى طَا يَعْمُ إِلَّىٰ يُوْمِ الْفِيَّامِةُ ثُمَّ قَالَ فَيَنِيلُ عِيْفُ إِنَّ كُورِ الْفِيَّامِةُ ثُمَّ قَالًا فَيَنِيلُ عِيْفُ إِنَّ كُلِّي فيقول امريهم صل لنا فيقول كالن بعضكم عَلا بَعْن إمراء تكومه ادتناه ما نزلد الاشة م كالاسترام يعدما رالضارى رواري كريب له آکفزت الدالال نے فرمایا کہ مرکا اُمتَ سے فی کے لئے قبال کرینگ ورغالب رہنگے قیات نگ پیرفرمایا نزول کر پینگیمیسی این مریم ان کی برد کے لئے ان کے امیر پینے تُحَدِّمِهِ إِي كَانِيكَ مَا رَكَا الْمُرت فرمك تَاكُهُ أَكِيا أَمَّدَاكُ مِن حَصْرِت عِبْنِي فرما نينكُ كَيْ أَمَاكُم مذکر ونگا۔ خدائے تعالیٰ اس امّت کو محرّم بنایا ہے۔ اس کے مبض کبھی ایا مت کا نظر اور فراشِكًا آب ا كَرِيرُ حِنْ كه الاستِ نماز آب كے لئے ہے۔ روا المملم۔ دُورِي مَدِيثِ مِن ٢٠٠ قَالَ عَلَيْهِ السَّكَامِ مَوْلِدَة فِي الْمَرِيْنَة وَ ظَهُورِهُ فِي الْمَلَكُ وَمِجْرِتِهُ فِي بَيْتِ الْمَقدِّسِ وَيُوبِ هِنَالَ بِنَفْسِعِ معنى أكفري في العرملية لم في فرايا الم بهدى كا مولد رست طيبه اوران كارًا كامقام ظور "مسكمة" كيد إوران كالمجرت وخروج بطرت بيث الموزس اور وہیں بذات خور فوت ہوں گے ہے ۔

كَىٰ كُنِيَّتْ ٱلْوَالْحُسَنَ "وابى مُحسِّد ہے۔ اور لفَهِ مُتَنَّى ہے بنایت جبل لیک القدر عصد سیزشمائ بس امام ن علی الله کے شاہر تھے لوگ اِن کو اِن کے ختن تانی سے فاطب كرتے تعے - آپى بيوى فاطربني حين كيس \_ كلاحكين كأتفى مروخة التهداوي لكه أي كمه يدر بزر كوار كے بعد اس كا داعير بواكيان ع بزرگوار شین بن علی کی سی لوگی کو این حیالهٔ عقدین لایس ۱ آم بن علیه اللهم ف اني دوصا جراديون فاطمه اوركين كويش كيا اهر فرماياكه تم ان يل ميرس كوجابي كُ اختيار كركت إو حَن مَنى كوشر ما كى - الماسرشر مع مكا كركفر مد م اور كجهد كها الم ين عليه اللهم لا فرما ياكه بينتيج بن تهارك لي فاظمه كو سخب كرتا مول جو جمه عربت سُتابہ ہے۔ اور بالاَ خر فاظمہ کواکن کے حب لہوقد میں دیا۔ خدامے تعالیٰ نے ان کے بطن سے حسن مثني كوينن فرزند عطا كمن يعبرُ الترمحض ، ابرأَ ميم عمر، اورحتن - بيهمًا مها دات برفخر كرتے تھے كہ جارى مال الم مين كا بنى ہيں۔ اور ہمارے بدر الم حسن ہيں حس شى كواور وَدُولِو كُ يَعْمَ وَا وُدُ اور حَنِفر \_ان كَا مَالَ أَمْ وَلَرُ عَيْنِ . صاحب مزن فادريد كهت بيك المرض عليه الله كا ولاد بندره لركا وراكول سَلَى كَالِيكِ بْنَ لِو كَاسْمِ ور بوئي حِسَن ، قائم اور زيد قائم الناجاكي الماكد الله

مید مرع می را در افرار فوت موعه ما وجر مثنی فاظمه سے تنوب مومه ما مستقرّالا برار يحتى بن المنت كالمتا الحسن بن الحسين وهر مصم المنيم وَ فَتِح النَّاء المثلثة وَالنَّون المَسْدَدَّةِ مَن تَسْيَة إِذَاصَّ سياء - الغرض أب الم اوّل جمع الى بيت عامم بعدي. عبرالمي دانوى جذب القلوب بن فرماتي بن كه ابن زياد فين الم الم صروا كا به كم جب وليابن عمد اللك من مك ج كا ادا في كع بعد مين ما يا تواك برمنجد بنوى يرخطبه مرصاء اتمام يخطبه يس اس كى نظر حن بن حسين بن على عليهم الملاء كجال بربرى جو فاطرة الزبراطيها الملام والتمند ككرين بمض تصر ادر باتدين أعمرتها جس میں اپنے جسال جمال کولد کامتا ہدہ فرار ہے تھے۔ جب ولی تربیرے اُٹراعر بن مولالوزیز کو طلب کر کے جھڑ گادی کر ایمنیں یہاں کیوں رکھے ہوا ورہا ہر مالات۔ ين بن عاماك بعدان كورس على ديجول أرس بابرلاؤ أور بحدين دخل كرو كيتي ك فاظميت الحين ومن بن المن اوران كي أولا و تفريح اند مع بابرا في سامكاريد ول فيكا الرب بامريني آتي يو گركوان برزوال دو-ادر كوكامالان بيران كاهاد ك ياملان اور كر كوكهود ولي - بي عمر مزدرت بامراً الا اور روز رئين بي عدرات الى بنت يتبنه كے بالرحم لى كمين اور خلك كو اين سكونت كے لئے اختياركا بيض مدا يس به مر وا قعد وليد كف يرب اور ارطره كاهم عدر من والزيز سے وقوع بزیر ہواتھا۔ عُرنے کس گھر کے معاوضے میں سات بزار دیا ران کو دیا من بن من رض السعماع برفسم نہ لینے کا قیم کھائی رس سرلے ولیر کو اس داقعے سے الكه كرمطله كما - وكات كان كالكروه ما وجدبني فيرب بي توزلي يكان لو ۔ اور ان کو با ہر کردو ۔ اور رتم کو سبت المال میں داخل کردو ۔ صاحب روضة الشهداء كية إن كد صفرت المح ن على الملام كو كماره لر كه اور باع وكان من ورك ويُروس في حين طور - اللي عبد الله عزه يعوث مَبِرَالِحِن عِرْ اور فَالْمَ عَقِي الأَلْ جَلِو آللَّمُ اور قَالَتُم النِيْعَ بِرَرُلُوار كَمِاحَ وَاقْتُ كر الله بن جائم بهادت نواش كيا يكن جارار كان كي يجه باقى رہے ندر مِن حِين عُرَ

وكرشرك

المراب ا

البلاء الم مين عدياللاء كامنهادت كيد يؤيد بن محافيد سال القار تقريباً المنهاء الم مين عدياللاء كامنهادت كيد يؤيد بن محافيد سال بيئا المنعام ليكر خاله عباد كومندا مامت خاصد بريمايا ـ الم وتن الكر بالكر عالم عباد كومندا مامت خاصد بريمايا ـ الم وتن الكر بالكر بالكر عالم من المرسين المنعام تحيين كا ورفر اياكد المنطحة بزرگواد آلي وه منزط بوري كاج كسي اور سينها و كس اور سينها و كس اور و منزط بوري بارة بي بر خلاكی رهمت بور النون مختر بن هينعة كي بوري بارا كي ماري مناويل كي اور يزيركوان كي برو ون كرماي مناويل بي برو ون كرماي بي برو ون كرماي بي الدون مناويل بي بيرو ون كرماي مناويل كي اور خود خارين بي جل كي اور خاري كو الدواع كي اور خود خارين بي جل كي اور خاري كو الدواع كي اور خود خارين بي جل كي اور خاري كو دوات

المناور المنور المناور المناور

وگرمترك

نور سیت بین نق لقر قبر و گرده کام می زیرار کا رسی جران از این از می از

المحيث ألبطر حمد المعليد

صاحب کشف الجوب کھتے ہیں آگی نام "علی بن میست ایسی کھے اس کھنے ہیں آگی نام "علی بن میست ایسی ہے کنیت الوقر و ابور رفتی ۔ مود اللہ کے تردیک آپ کی بڑی قدر دمز الت ہے ۔ آپ امرالموسین تھریکی علیالسّلاء کے جو تھے تعلیق سے ۔ جس کی بنام پر آپ کو برجارم بھی کہا جا تا ہے ۔ ایکم س علیم السّلاء اور خواج کمیل ابن زیاد کی بھی آپ کو صحبت حاصل بھی کہا جا تا ہے ۔ ایکم س علیم السّلاء اور خواج کمیل ابن زیاد کی بھی آپ کو صحبت حاصل

مری ہے۔ آئے بہت نضائل تھے۔ روضة الا جائے آخری طرمی سے کہ آپ کے والدبحرت کے بارموں مال میں صرت میرین المرکے ہاتھ برمان موے جرف معر يديدا موئ توصرت عرفاروق كے آگے ان كولے كئے . فرايا ان كا نام س ركھو كه صورت ہے کہتے ہیں کہ آپ کا ال اُس ملیک کا بوالات سے میں ۔ایک روز كى ال كام من شغول مقبل حسن بعرى دوره كم لئر رول للري السلم رفى الشيونها ر وم شعفت البع سينم مبارك مع مم كياء اوركيتان ان كم منه لين ركها دوده كرجدز قطر الله الموائد والنا برار بركات وكرانات وحق تفالى فيال ميل ك ده اكا دوده كاكسمه بن - كيتم بن كد ائم سلم بميشر دعا فرما قاصي كدا سفلاس لومقدائے طق کردے ۔ چناکیر ایمانی ہواک ایک سوتیں معالیاکو آئے ایا یا ا دران سے استفادہ کیا ۔ ادر پیٹوان صلی ہو گئے۔ - ذكرة الاولياء من ندكور مع كدوب المرادمين على كرم التروج، لجره من أمي تو تمام واعظوں كومنع كم ديا ا در فريا ياكەست منبروں كو تورٌ د ما حام اور خلس خواحبر ن بعرى يرتجيس بلكرةم اورسوال كياكه أعيالم بن يامقه ؟ الحول في كماكي كجه بسي بول على محصيفر على التلام مربع كالهم الكوف لن تكبهو كا ديتا او امر الرمنين نے ان كومن منيں كيا ، اور فرما اكر جوان سفاليم ون سے يس ميلے كئے . جب حن تجری نے امر کومزین کو فرارت سے بحانا تومیر سے اُتر کے۔ اوراب كي يع موانه بوت يهال تك كدا بيوخ ك وأوركها بالمرالونين خلاك ال مجرطارت معنوی کھائے۔ اکفرت نے حمی تقری کو مرات تک ہم وتلعین ر کھا مے حس کی بناء برآب عالم بر مقبول ہوئے۔ سفیت الادلیاءیں سے کہ آپ گوہر فروش تھے ۔اسی وحدسے آکو حس توہوی جی كہتے ہیں ۔ آپ تابعین كارسے تق كہتے ہیں كہ آپ سے سوال كيا گيا كہ اللہ على كيا ہے؟ اور ان کون ہے ؟ فرمایا ملائی کا بیں ہے اور سلمانان زیر خاک ہیں۔ كى نے بوج اكسنے ہارے دل سور ہے ہي اس لئے ان بي آب كى بات اثريذير بہیں ہوتی کیا کردن ؟ فرایا کاٹ تم سوتے ہوتے کہ جب وے ہوئے کو ہوستار کیا جائے

نو دہ بیار ہوجا ہے۔ تہارا دل مُردہ ہے کہ کتا بھی اسے بلایا جائے میدارنہیں ہو<del>تا ن</del>ے كمنة إلى كرآب مفتدين ايك بارتحلس مين ويخط كمنة الر رابق ما حرية ربتي تو سے اُنز جاتے۔ لوگ کہتے کہ اتنے بزرگ حاضر ہیں اگرایک بوڑھا حا خرمز ہو توکیا ہوتا ہے۔ فریاتے کہ جو فقر کہ ہاتھیوں کے لئے بیایا گیا ہے جبو نیٹوں کے ین یں ڈالاہنیں جاسکتا کہتے ہی کہدیکھی محلس گرم ہوتی اور آگ داوں ين يب إبوتي اور آنكمون سِي ياني بهن لكَّا تُوْسُلُوهُ هُ" كَي طرون منه كرك فراته کہ یہ تمام گری متہا ری ایک آ ہ حبکر سوز کی وجہ سے ہے۔ كينے بن كه ايك تحض لے آپ سے سوال كيا كہ آك كا علس ميں إس كترت سے - ما ضربوتے ہیں گئی بھیا ہوں کہ آپنوش ہوتے ہونگے ۔ فرمایا میں کترت سے خوش نہیں ہونا ۔ البتراکہ در دش اہل دل حافر ہو تو میں خوست ہوتا موں۔ کھتے ہیں کہ آپ برخوت المی اتنا غالب تھا کئٹی نے آپ کو بنہ آ ہوا نہ دیکھا۔ تمام طلق كواية سے بهتر يجھتے ـ كال حبت كايہ حال تھاكسب جگہ ظورتن كامنا بدہ فرماتے۔ اور خود کو درمیان مذیاتے۔ الغرض آیے کمالات و خوارق عادات انتخ بن كدان كي تقيفيل كايرات كنجالي بيس. آب جوده خا نوادون كے بیٹوان - آپ كاسلىد اِرشاد قيات تك جارى رم گا۔ ننخ بالتواری میں مرقوم ہے کہ زیار الطنت بنا میں عداللک بناریخ فود یا دونات یا آئی۔آپ کی عروم م سال خي صر کے خلفائے کا بل بس عبدالواحدین رید اور صب عجی تھے ،

بیجی تالبین سے تقے کئی محالیا کی آپ نے محبت پائی تھی۔خاص طور پر آر ب سرّالمؤنين بھي کہتے ہي۔ آپ کالمین روزگارا سرٹ دِیانہ' اور مرید وخلیفہ امراکوین لروج مقے۔ سر بوہ طرفقت آپ سے عبارت ہے۔ سے کن الدین علاء الدول سمانی بس من فریا نے ہی کہ ایک روز اس المومین عالی اونٹ بر بیٹے اور کس بن زیاد کوجوآپ کے صاحب الترتھ ابنی بیٹھ کے بیچے سمایا ۔ ایف امرالونین کا برطرافقہ مقا بلوم درامراری آپ کے بالم میں موحزن ہوتے اور آپ جا سے کد کوئی بات ظاہر رِي توجب اون بربيطة كيل بن زياد كومجي بتصالية ما وراسرار بيان كرناشره ع كريح اس كيديكيل بوجية كداميرا الونين معققت "كياب - فرما في كوحفيقت سي كياوالطم كيل كمت ـ كرين آك ما حب اسرار بون - امير المومنين في فراياكه إلى و لكن تهار صة ين لبن أى قدر آنا ہے ہوں كينے كى ديگ بن جوش ہوكر بكلنا ہے - ساليك إلي اسراطوم باطنى جواميرا لمونين سيحكس كوبهويخ بشكل سوال دجوا لفضيل سرقوم بن بومطالعه مصلع موسكة بن منزي عدالرواق كافي في رما لي كالرح بن الكفليما رسالہ بخریر کیا ہے ۔ اور دین النی شاہ دلی کی اس برعم یکی مشرح ہے۔ یہ بھی جو الحبس میں ے کہ ایک دن امیر المؤمنین نے فر لما اے محیل الور اپنے سینے کی جا نباتیارہ کر کے کہا كراسى بهت سارے الوم إي اليك كوئى الى نظر بنين آيا كرك سے كموں جن بن دانانی ا ورمزرگ دیکها بون جانبا بون که ده لوگ ان علوم سے صول دولت دنیااوراه كاكام لينك \_ا در مِن لوگول ير دين ا درترك دينا با ما يول ان ير داناني ا وربزرگي نهيس به ه ان علوم کو سیچھ کیں۔ اور یہ دو لوں صفات ایک مخص میں باعتبار عدد کم ہوتی ہیں کن روب كے اعتبارے زيادہ ہوتی ہيں۔ كس كے بعد فرايا و استوقال الله، القريجيل ابن زيا دتمام غزوات بين امبرالومين كي خدمت بين حاحز رسع -اورانخفر مالتروجهٔ کی شهادت کے بعب گرخه تنی اختیار کی اور تربیت دارگادیں میں جام الجوین سے الی تی مشغول مو گئے مربدان صادق الاعتقاد کو قرماتے۔ ما شرك المنت عد الملك بن مردان بن من مي مي عجاج بن يومف ے بھر البرطات

الله المنافعة المنافع

معرفر كالمنهال مي خيرال المسين واجدا ولي فركن والتعاليم

آب الم بخدسے تھے۔ اور قرن ایک قبیلہ ہے ہیں سے آپنو الی اکفرت اکفرت کے دیا الم علیہ کے اللہ علیہ کے ایک الم علیہ کے ایک اللہ علیہ کے دیا ہے موجود کھے۔ کر در وجد سے الاقائی ہر بائیں ہوئی ۔ ایک وجہ یہ علی کہ اس کی خدرت ہیں موجود کھے۔ گر در وجد سے الاقائی ہر بائیں ہوئی ۔ ایک وجہ یہ علی کہ اس کی خدرت ہیں آپ ہر بی تھے ۔ اور اس سے جواجوت التی اس کو این اور این مال کی گرزلہ پر فرج کیا کہ نے تھے ۔ بجہت موا فعت جب جنگ احد میں آن خفر صف الراملیہ و کم کے دیا اس میں کو این مارک شہید ہوئے لیکن بجہ لوم نہ بور کا کہ کو ان داست شہید ہوا توجھزت ایس مذال میں کو این مارک شہید ہوئے لیکن بجہ لوم نہ بور کا کہ کو ان داست شہید ہوا توجھزت ایس میں الراملی ہوئی کہ میری و فات کے بعد میا خرقہ اولی کو بہو کیا دیا۔ اور کہ ماکہ میری الرامی کی کر میں کہ کہتے ہیں اس المراملی میں الرامین کی کہا تھے سے خرقہ لے لیا اور دُھا کے لئے میر میں گئے کہتے ہیں کہ ان کی دیا ہے اس فیلے کے اور فیم لیکھڑ کے برابر ضرائی دُھا لے نہا تھا ہے۔ کہا کہ کو کہا کہ کہا خوالی کی متداد کے برابر ضرائی دُھا لے نہا کہا خوالے نے اور کی متداد کے برابر ضرائی دُھا لے نہا کہا خوالے نے ایک کے اور فیم لیکھڑ کے بروں کے بالوں کی متداد کے برابر ضرائی دُھا کے اور فیم لیکھڑ کے بروں کے بالوں کی متداد کے برابر ضرائی دُھا لے نہا تھی کے اور فیم لیکھڑ کے بروں کے بالوں کی متداد کے برابر ضرائی تھا لے نہا تھا کے اور فیم لیکھڑ کے بروں کے بالوں کی متداد کے برابر ضرائی تھا لے نہائی کے افراد کی برابر ضرائی تھا لیے نہائی کے افراد کی برابر ضرائی تھا لیے نہائی کہا کہا کہ کو اور فیم لیکھڑ کے برابر ضرائی تھا لیے نہائی کے افراد کی برابر ضرائی تھا لیے نہائی کی دور اس کے اور فیم لیکھڑ کے برابر ضرائی تھا لیے نہائی کے اور فیم لیکھڑ کے برابر ضرائی تھا لیے نہیں کے اور فیم لیکھڑ کے برابر ضرائی تھا لیے نہائی کے برابر ضرائی تھا لیے نہائی کے افراد کی برابر ضرائی تھا کہ دور فیم کے برابر ضرائی کھا کے اور فیم کے برابر ضرائی کھا کہ کو اور فیم کے برابر ضرائی کے اور فیم کے برابر ضرائی کے برابر ضرائی کی کھا کے اور فیم کے برابر ضرائی کھی ہوئی کے برابر ضرائی کے

آپ کا وفات کے مقبلی مثوام البوت یں ہے کہ آپ نے امرا لوئین کے ہمراہ جگاب صفین یں جنگ کی اور شہید ہوئے سنزکرۃ الآولسیا ماور کے ثقت المجوب بن کہے دم

الحیس گی اَ زروشی کدغزا میں ان کی رطت ہو۔ آ کیے اصحابے چا باکہ ان کاعن تیارکریں ان کے جارون میں ایسے کڑے لے جوکسی الزان کے استہ کے بنے ہوئے مہ تھے۔ ان کھروں سے کفن بنا کرفت ریس دفن کیا۔ ان كى تاروىخ دفات بقول أول سائديم وربقول أنى كندير يربونى والمم عبدالله يأفري اروفتراليكين ين دولول روايات درن كالي ورور در رساحقین زیره ارباعین فاریم ب محد بن آبی برصد (disaulapin أب كارتالبين اورفقها مع بعد يدرس الك تقع - المالمونين عالمترضي الترمنها نے آپ کی تربیت فرما کی تھی۔ بھٹی بن معاذ فرمائے ہمیں کہ بربینہ میں کو قاتیم سے زیادہ نفنل ہیں دیکھا ۔اور زیاد سے مردی ہے کہ برتینہ یں ان سے زیادہ عارلم یں نے ہیں دیکھا ۔ اور عسرین ویالعزیز سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خلافت کا معالمدسرے اختیار بس تھا۔ میں لئے قام م کے لیے چھوٹر دیا۔ سے سے چور دیا۔ کھنے ہیں کہ آپ کی ان کری بردجرشہر یارین بر ویز بن اوٹ روال عادل دومری آپ كا وفات كريم ير بعول ديگر سالنهرين مونى ،

مِنْ وَمَا لَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الّ

### ، د کرسرلیث

المنظرية كذهارون المهدين بها الماسي الماسية ا

شَارُة البوت البوت المراة المراة البوت المراة ا

صاحب ات الاسرار مجتے ہیں کہ ایک ن ابوصنی فرقی نے قبر عیقی کی جائز ہم اور کیم فلق سے روگر دافی کی ۔ اور گوٹ محوزات ہیں بیٹھ گئے۔ رات ہیں بیٹیر خواصلی النزلیم کو خواب میں دیکھا کہ فرمارہ میں اے اباصنی ابھے کو میرے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تو میری انتہاد و میری انتہاد میں دیکھا کہ فرمارے ۔ فصد خوات مذکر و کی آن وقت سے وہ استہاد میں خول ہوگئے۔ خواجہ آبودا و دطائی کھتے ہیں کہ میں میں سال ابوصنی فرک کے ہول ۔ میں میں میں میں میں میں میں میں دیکھا کہ سنگ سر نیٹھے ہوں یا استراحت کے لئے یا وُں لا نے کئے ہول ۔ میں نے کہا یا الم ااگر خوات میں یا وُں لا نے کئے توکیا مضایقت و فرمایا فرا کے ساتھ

علوت یں آداب رکھنا زیادہ دلی ہے۔

تاریخ یا فحق میں ہے کہ اینوں نے لقم ملال کے لئے رہنم یا فی یا رہنم فروشی کا بيثرا ختياركياتها -جب خليفه وبوجعنر عنهوالله والفي جس كامتهور لقب منصور ما الديقا قاصى شركا بدديائى سے رنجيرہ ہوئے تواہنے وزراء سيشوره كياكہ جارتف علائحك مين - ايك كو قاضى بنا دينا جائے - ١ ول الوحليفتر - دور بينيان تورى مور مترج - جمارم منعر بن خوام ـ بس جار دن كو طلك يك ـ راست من أو حنيف فيكا بن داست ستكرابك كامال كهآمول \_ باقى لوگول نے كاكدكموكمامال ہے - فرمايا ميك كاحيلے سے قضاءت كو فود سے رفع کردونگا سعیان بھاڑھائے۔ اور شعر خودکو د لوارہ بنالے بررج قاعی موالیکے الفهر بيفيان ثوري راستے سے معاک گئے ورباقی بین اُشخاص خلیفہ کے را منے گئے خلیفہ نے آول الوحليف سے کہا کہ آئے منصب قطالیت اختارکریں۔ الوحلیفند نے کہا کہیں وسے ہیں بکہ حوالی وب سے ہوں۔ سادات ورب میرے فیصلے ہوا صلی رہ ہو بھے خِلیعتر نے کہاکہ اس کی کیابات ہے۔ اس کے لئے علم جائے۔ ابو حینفذ نے کہاکہ میں جو کہنا ہوں ير منصطفاء كالرنبي بول توجهو فكها مول اوردروع كوسلالول كم مقدات كا فيصدر في كم الى بنين بومكا - يركها ورخات يا فى متصر في ديوانكى كے كلات كين شرف کردے ۔ تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے ۔ اور شریح کو گفت کو کے بعب قارمی بنالیا گیا۔ روضة الشهداء بى بع كدحب ابراميم بن عبدالم المحف ولدد احب المولين الماليلا سے اکر اکابرو قت کے انفاق سے خروج کیا بزرگوں نے بیٹل امام انکش وعباد بن منصور نے ان

سے معیت کی ایام الوحنیعذ کو فی بھی ان کی معیت میں بھتے ۔ا ور ان کے خروج میں معادت اوران كالفرت كأفتوى دياتها عجر فوراً حساء كأرجار بزاد درم كرما تحدان كمنزد كيجيا اور كمتوب المحاكد بعض لوك مير، دائن كري ورنه ين أب كيما تحد ل جاتا \_ ا وراكي دد دینا ۔ یہ کمتوب منصور والقی کے ہاتھ میں پڑگا۔ خلیفہ الوحینفہ براغا ہواا دران کو قد کردیا جوآب کی و فات کاسب بن گیا۔ وہ یہ بھی لکھتے آپ کد ایک بوڑھیا امام کم کے پاس أَنْ ا وَإِلَى كُم تم فَقُوى ديا - اوربيرا الركا ابراميم بن عبدالتر الحمن كرما تقرف كرائة يكلا - اور اداكيا ـ الم في كما كائ كر بجائ تيرے فرزند كے يس بوتا ۔ حُبِ إلى بيتين ان كابيهال تعابه صاحب كتفةِ الجوب ان كا تعريف من الم المال المقتلات تيال الثرون في وسلاء للحكر كلية إلى جب بعى ير روضة أكفرت ليدالتلام كاطراف مات تو السَّال مر عَلَيْكَ ياسَيْدَالْنُ سَلِينَ كِتَ الدجابَاتَا عَلَيْكَ السَّلَامِ عَالِمَام الْسُلْيِن - يكى بن معاذ رازى حكيمة بن كرمين معرفى السرعلية مركم كومين في تواب مين أديكها - مير ن كما أيْنَ اَ طَلْبِ الْصَالِينَ آبِ كُوكِهَا لَ وَمُونَدُولَ وَ فُرِالْ عِينَ رَعِلْمُ أَلِئَ مَنِيقَكُ فِي ألى صيفتر كے عبلم كے نزديك كا قرآن كے بعد رہے برامعزہ ہے۔ اوران كا فرب دہ فرمب ہے كہ مفریعین علالیلام نزدل کے بعد جالین سال تک ہی زہب کے میا فق حکم کر منگے۔ كميتم إلى كدا خر مرسم الواحث و فان كعبه كيا توابك با وُل ير نضعت قرآن اور ووسر باوُل مِعْضِ مِورَ بِا قَالِضُف قِرْآن صَمْ كُيْ أَيْمَاعَ فَنَا الْحَحْقِ مَثْمِونَ يَوْكُ وَمَاعَكُ ذَاكَ حَقَّ عِبَادَ يِلْكَ إِلَّت نِهِ آوازدى كه الم ابومين المحص تو فيهجاما مباكه بيجان كا حق تقا اورمیری تولے ایسی عبادت کی جیسی کرمیری عبادت کرنے کا حق تقالیس من نے مجھے

ادرتیرے میر دؤل کو بخش دیا ۔ الغرص آئے کالات اور بزرگی اظرین المش ہے۔ بہال س

آب کی ولادت سنه شی من اور د فات منطقیر مین مزماره ملطیه

كى بورى تفصيل بيان نهيل كى جاسكتى\_

سفوردافق بتاريخ ١٥ ررب بوئى \_آ يكاعرن قرال في -آب كا مزار مصل قديم بنداً واقع ہے۔ رحمت الله علميد -خوابرا رُنُكُ لَمَا إِنَّ الْمُؤْتِ ابْرِينِي كَالِكُ وَيَارُ وَكُرِّ الْمُعْكَالِيَ آب مصاحب خواجيك في معرى عقر جواس طالق كے بررگواروں سے بس -آب كى ولادت آب کے والد کے خانہ عبا دے ہی ہوئی۔ اگر صربندہ زادہ تھے لیکن وونوں جہال سے آزاد تھے۔ آپ کی کرایات وریا ضات ہر ملکہ ندکور ہیں۔ کہتے ہی کہ دینار آپ کے والکام تھا۔ زیادہ مجھے یہ ہے کدکتی میں ملک تھا جب دریا کے دربیان بہونچے توکتی والے نے كرايد طلب كي \_ الكف كهاكمين ہے \_ اُسے اتا ماراگياكم بے موٹ ہوگيا رجب ہوٹ يا تو پر کرایہ طاب کیا۔ مالک نے کھامیرے ہاس ہنیں ہے کئی والے نے کہا کہ تیرا یاؤں بجڑ کردریا میں موال دو نکا ۔ بفران خدائ مناك منعالي دريا مين مجهليال ظاهر بوئي - برايك منعومي دينار كبرى بوتى سى-الك إلى لانباكيا اور محصل كر منه مي جوديارتها فيا -اوركمتى والي كودك وا جب یہ حال نظراً یا توسب یاوں پر گریٹے ۔ ماک نے یا دُل تی سے باہر کیا اصبا فی بر صلنے لگے۔ اس وجہ سے ان کو مالک دینار کہتے ہیں۔

م الله الله وينار بهالي المال بقره ين رياصت درميا مرسيم معروف مي رياصة الدرميا مرسيم المعروف مرسيم الدركة التي ين الموارش المرسية الموارش المراد الله الناء من مجورة كلا المرسيم الموارش المرسية المر

بیلاہوئی۔ ملک پے لفش کو روکا۔ ہاتف نے آ داز دی ۔ اور کہاکہ کھجورکھ وافنن کو اندلینے سے نکالو۔ کہتے ہیں کہ لِصَرہ بین ایک مالدار مولوی رہنا تھا جو فوت ہوگیا ۔ ہی <u>نوک</u>تہ ا الك محموري - اس كى الك لوكى تقى جو نهايت خواهدورت سى - اس ف الك س سى تاكداس كو مرد الله اللك في كاكرس في وُمنا كوتين طلاق د ئے ہیں۔عورت بھی د نیا سے ہے ہیں مُطلعتہ سے نیکاح نہ کر ذنگا ۔ کہتے ہیں کہ یالک دلوار کے مامے میں سور ہے تھے ایک مانٹ نرکس کی ایک ڈالی منھ میں برکٹر کرانی كرراتها وس الك في اتَّاكَ نَعَدُوا تَاكَ دَسَتَعَايُنَ يُر -اورمير يجت كه اگر راتيت قوان ين نه بوتي من برگزين بر صفاليني من جذابون ، میترکا اینے لفن کے متم برعبادت کرنا ہوں ۔ا در کہنا ہوں کہ متیری برد **عیا ت**ہا ہوں۔ اور ما وشما کے وربر حاتا ہول کنی سے شکر اور کئی سے کابت کرتا ہول حیف مے مجھ پر۔اور یر بھی کھنے ک*داگر کوئی مسجد کے در وازے ہر نداکرےکہ تم*صارا بارترین بخص گون ہے باہر آے توسوا مے میرے کوئی باہر رڈ تکلے گا۔ ورداآٹٹرمیا رک نے جہے بات منی تو کھاکڈ مالک کی بررگی آنکادجہ سے ہے۔ کے بیں کہ جب ان کی و فات کا وقت کیا تو ایک بزرگ نے ان کوخواس دیکھا كدوه كمرر عيمي كديس في خدائ تفالي كو ويجها باوجودان كن بول كے جويس ركھنا بول \_ الثين من كم ماعت و محصولا كرسا تقد به يسرب كما بول كو فوكرديا -دوسرے بزرگ جیتے ہی کہ میں نے خواب میں قیاست دیجھی کہ مالک دینارا ورمخردامح کوہنت میں لے جارہے ہیں۔ یں نے حب دیکھا کہ مالک دہنار آگے ہوگئے میں نے کہا کہ حرت كابات كدم تدوائع كال تربوك كا وجود يجيره كي كالكاكر والى كالارد سیران تھا در مالک کے پاس الک کا ہیران تھا۔ یہ تھا و ت آگا وجہ سے ہے۔ الك كا و فات زائد سلطنت الوعدالير منصور والقي بن كالمرس واقع بوئي . الله ٥ و و سر الماليم من مولى بدر الكرين مولى



پائی ۔ان کا کلام رکے لیے مقبول ا ور کلی پرمشکلا تھا۔ کئی کمآ بوں میں پرکلام نقول ہے۔ ان كاشار برُے تأجيبن بن بورا سدے كئي صحابة مثلاً انس بن مالك ابو سريره وغيره كي ایک روز ہام تن عداللک نے ان سے پوچھاکہ وہ کیا چرنے کرمیں کے ذریعے میں اس کا میں کو اس کول ہے سے مامیل کرد ۔ اور ایسے مدیں مرد نے کرد جوت ہو۔ كمي نيان سيروال كياكدآ كي كياحال بيء فرمايا راصى برصائ خلارا درخلق سے بعيارى ب رحمة المرعلي : (رحمة الأملين) آب زائد دعا بداور تالعبين سے تھے۔ مراقبداور محاسبديں كابل مادروكين سے الفظاع کلی رکھتے تھے۔ شائج کبار کو دیجھاتھا۔ كتين عالين مال ان برايك كرية لباس كى بجزيرا في إول مورت کی خان سے بوچھاجمع وتفرقدکیاہے؟ فرمایاجمع موفت میں دل کی جمعیت ہے: اور تفرقہ خود کو احوال دُنیا میں مقرق کرناہے ۔اور فرمایا نماز باجا دیتم پر فرمن نہیں ہے لکن طاب سے مارار ترین میں میں سے میں ہے۔ ہیں ہے لیکن طلب طال تم پر فرص ہے۔ کالی میں کالی میں دفات بائی ۔ رَحمةُ اللّٰمِ عَلَيْهِ مِنْ

المراقب المراق

المنورون والانتقادرة والتياق بالكالم مرا البياسة الماء

كيتيس كه مردار صفت وريهمسي كه جب خواجهس بمركا كي على مي ما هرريق لواجه محلس، برصفے ۔ زورہ رجال الترس ان کا سمار ہو تاہے۔ در حقیقت کا جگہ کا ان کے زا نے می معرفتِ توسید میں کوئی نظر منتھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میدا ہوئی ان کے باب کے كُرين اتناكرا بي من تقاكر جس مين ان كولياً جائد - اوريل بالمعي كالكفطرة عجا منتفاجس سے جاع رکن کیا جائے ۔ان کے باپ کو حار لوکیا نافیس جن بن راتبہ ہو کھاڑی میں أل الخان كورا تبد كميت إن - ان كى ال في الني شوبر سي كماك فلال عما م كي باس ماکر رغن طلب کرو ۔ رائعہ کے والد نے تیم کھا کی تقی کم ضلق سے کوئی چرطلب مذکر و بگا المصادر ممك كدروان بركة اور محرواس آكم - اوركها كدسويا بواے فوا بنس يا أكفرت الترعلي الترعلي لم كوحواب بى ديخاكه فرمار بي يريداج اللي مدر سَرِي الركاتِيده ہے جب كى شفاعت سے ميركاديت كے سنتر ہزار لوگ بجات يا سُلِكا أَلِيَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المناك مقرق الركاك اور رالعدايك ظالم كها تصريب حبي في فدورم كے معادف ين ان کو فرو خت کر دیا ۔ لیکن جب ان کے مالک نے این کے جوارق عا دات دیکھے تو اراد کو رابعدایے بالک سے احازت باکری دت میں خل ہوکئیں۔ كِيْمَة بِي كِدُ رات أوردن بن مرار ركوت بماز برصى تقيس دادر بهي كبي خوا ورش المرك مني جو اُن كے استاد اور مرشد تھے مبايا كر ٹی تھيں بھن بزرگ ميش سلطان الذيگے

وغيره لتصنع إين كه و بهندروز أيات مُطِّربه " (كاندوانا ) كيرمكان بن بركيش . اور بجروبال سيأبك ويران مقام برسكونت اختياركي وإس كم بعدا كم عويمة لقب مركما اور ایک زیارنے تک وہال عبارت میں معروف رہیں۔ اس کے بعد عزم ج کیا۔ دوم مرشد جب كر كين تو ديجها كركعب ان كرامتقبال كو أربا ہے- راتعم الله الله " س كى كو لى كركاكر محمد ركى مطابعً" كَيْمَ إِن الله الله المرك ول المرك في البعد سه كها الله الم كوشوم كا وفيت ہے ہے۔ جواب دیا یہ وہر کی رونت وجود کو ہوتی ہے۔ بہاں وجود کہاں ہے۔ الكدور رآبعه في أكفرت عليدالثلام كوخواب يدد يكفاكه وريافت فرمارة الله المراكب ألو المحمد دورت ركمتي م رابحه نے وف کا۔ ما میول اللہ ا امراکون ہے وآپ کو دوست ندر کھے لیکن محبّت حَقّ نَے بچھے ایا گھرا ہے کہ کسی کی درستی یا دعنی سرے دل میں نہیں رہی ہ كهيم الرجب ان كى و فات قريب بيوني اكر بزرگان دين ان المرا موجود تھے کہا کہ اکتفو اور رمولان تن کے تئے جگہ خالی کرو ۔ جنا محد مولوں کے لے جگہ خالی کے دہ سب باہرا گئے۔ جمع بن كروفات كے بعد ان كوفواب بن ديجھا كيا تو ان سے پوچھا كہ كيا كِمْ كُورِ فِرَضْعَ آئے مجھ سے يوجھاً ﴿ مَنْ تَكَبِلُكَ " ين نے كِهاكدوالس ماؤ. ا ورحی تعالے سے کھوکہ نری مراتنی ہزار مخلوق سے گر تو نے ایک اور صیاکو فراموتی ہیں كيا - ين كد درنول جهال كو بيموركر بخه كوا ختياركي بدل بخص كيے بجول جا ونگي الن كى و فات ز مائة سلطنت الإالمال والضرب مخذ بين وبني قباس كايها ظیعترتها ار مسلنه برین دا قع او کی ۔ تَكُنّ مِن مدفون إدمنُن \_رَحْمَرَالْمُعَلِيرُكُ

آب المُدّسبدالي بيت الطّاسرين عاتمه سي من - صّاحت روضت كالشهراء كمة بن كمروه يشخ بني إمتم تف - آب كواس كية "محض "كمة تحص كم آب خلاصة وتوسيط عقے عضا اُل دالدہ فاظم سنت لین اور آب کے دالد ابن آلین عقے اورا کھرت علالسلام سے مشاہر تھے ا سے پوچھاگیاکہ آپس وجہ سے لوگوں سے افغل ہیں۔فرایا اس لئے کدلو ول کو ارزو ہے کہ وہ ہم سے ہوں۔ اور ماری مدارز دے کہ یہ دور دل سے رہیں۔ وہ نیکی کہتے ہیں ۔ کہ آپ کو چھے فرز ند کھے مدخمتے۔ ابراہم موسلی ۔ ایجلی سیان ۔ ادرین ۔ ان کے طالاء ان كر على مر لكھ حافظة \_ إِنْاءُ النَّرْسُالَى \_ صاحر تخفترالابرار لكصنية بن كد ما درام وبرالتراكض فاطمينت أحمين أورادر الم مخذالبا قرطب السلام فأطمهنت المتن تغين أس لحاظ سع عبد المحض ومح الباقر إمبي عشم ما تب عواق محرقه كهتم بن كدع والترافحين بن حن المثنى حب س زياني بن صغيراس مق ایک روز بن مورد العزیز کے پاس آے عقر نے جب استیں و مکھا تو این مجل و تھورکر أكل استقبال كيا- انف ل برعر كم لوگول في ان كى المست كى يحتر في واكب مين كهاكه تحصر ایک نفته شخص سے روایت میرونی بے که ربول المير حتى المتر علد فيرا يا "انما فَاطْلَة بضمة بين نيك نيرن يدها "ك. فاطمير ع مكر كا محراب وال كوفون كر كا

ده مجينوش كرے كا - أى وجربيدس فياس يخ كانتظيم وكريم كى -صاحب موائل مي كل الكين إن كركسي تخف في عبد المثر المحف سي يويها كدا في المن يعن موزول يرم كُ كرتيمي ما نهين وعالير الحف فرجواب دياكة آميد فَقَدْ مَسَحَ مُ ايني تو مع كركودك عرفى التركان في الما ي الله في الكور الموال يدب كو أي ع كر تين ما الله. عَمَالُمُ الْحُمْنَ لَـ كُمَّا - الْمَالِكُ عَنْ عَمَى وتَسَالُقَ عَنْ دَلْقُ فَمِي خَيْرُمِ فَيْ وَمُلْوَالْأَخِي كىيى بجھے و سُركى وائے كى خردے رہا ہو ب اور توميرى واسے پوچھنا ہے يوسر جھ سے اور تمام دُيّا كے وكول سے بہت رہیں ۔ اس كے بعد اس كف خ كاك أب ير بات تعيّر سے كرد ہے ہي يوبرُ المرر الحض فيها نَعْنَ بَيْنَ القَبْرَ وَالْمِنْكِرَ اللهِم هٰذَا قَوْلَى فَى السِّرِقَ الْعَلَافِيهِ فَكَ سَتَع قول المد لَجَيْرِي ثُمَّ قَالَ مَنْ لَذِ اللَّذِي فِي م انْ عليًّا مان مقليلًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا وَمِعْ المُوعَ المُوعِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال منقصة له عصن م درمان قبر ادرس الخفرت على المامافرس ارفدايا قوما سام كدر میساکلام خفیمیا علانیم ہو آیک ہی ہے۔ اور اے نوں تومیرے بدیر کی تض کی بات مرتبا سے کہا يكون بع وزعم كراب كم على عليداتلام مغلوب ادر تقهور مركة تق ـ ادراً كفرت عليداللام ان كوكسى امر بر الموركي قو اس كوا كفول في ما فرنهي كيا -الركوني ان كون بين اب زع كرائے ق دہ کوئی منعقدت اور صنعف و عزبیان کرتا ہے ۔ کا شاکان ذاک ۔

مآ مب تخفر الاراد كمين أن المحين كفتِ لِعبُداستُه وَهُوَ لَفَظ كَيُطِل عَالمُالُو يِنْكُلُ شَيْحًا وَلَعَبُ مِهِ عَبَدِا وَتُعَالِمُ الْمُأْتُولُونَ آبَاءُ الْمُشْنَ المَتَى الْمُعَنَ عَلَيْهِ النَّلَامِ وَأُمَّةُ فَاطْمِهُ مِنْتُ الْحُسُلِينَ عليه النَّلَامِ فَلْنَهُ فَيْنَ الْحِيلَة

خالع این الموالی ه.

نیز صوافق محرقہ میں دارقطنی سے مدایت ہے کہ آک لقی محمن" اس بنا دیرتھا کہ آپ بِلِيْكُونَ عَلَى كُورِ الدكامِنَ وَمِينَ كَ جامع مِنْ أُورِ فِي الرَّبِي اللهِ الدابِية زا في ميان ك 166

نصل الخلاب يس بي كدع ب التراجين في سواسال كاعربا في مقى وان كو لوك شيخ الدره كمِيِّ تھے۔ صاحب تاریخ نفانس الفؤن كہتے ہی كہ جد التر الحصن كا انتقال باردن رشك

> بر مندره - م و گرشرلف

### المام تصوم عيد ترويم معزر وزير خطوام من السائون ا

مثلواة البزت (١٢٥)

کو آبو کر و کمر منی النزعها پر ستراکرنے کے لئے کہا تاکہ وہ آپ کی مددکریں۔ زیر تشی النوئن النوئن کے فرمایا کہ میں سب براہمیں کرونگا۔ بلکہ میں ان کو دورت رکھنا ہوں۔ ا دران کی محبرت کو اپنا و برا ازم کر لیا ہے۔ روافض نے کھا کہ اگر آپ شرا مذکر سنے تو ہم آپ کو "خوشنا فائم الرافضلا "چلے جا وگر "خوشنا فائم الرافضلا "چلے جا وگر تر رفض او میں اس روز سے ان کو سروافض "کہتے ہیں۔ زفض کے میں چھوڑ نے کے شم روافن او رافض کے جا نے لگے۔ اس کے بعد دوری جا جات میں جب انفول نے اپنا دین جھوڑ دیا تو رافض کے جا ہے لگے۔ اس کے بعد دوری جا جات کہ جا گئے۔ اس کے بعد دوری جا جات کی جا گئے۔ اس کے بعد دوری جا جات کی جا گئے۔ اس کے بعد دوری جا جات کی جا گئے۔ اس کے بعد دوری جا جات کی جائے گئے۔ ان کے مقابلے کے سے آب کے مقابلے کے سے آب کے مقابلے کے ساتھ کی بیٹو گئے۔ ان کے مقابلے کے سے آبا ہے جاگئی ہے۔ ان کے مقابلے کے ساتھ کی بیٹو گئے۔ ان کے مقابلے کے ساتھ کی بیٹو گئی ہے گئے گئے۔ ان کی مقابلے کے ساتھ کی بیٹو گئی بیٹو گئی ہے گئی ہے گئے گئے۔ ان کی بیٹو گئی ہے گئی ہیکھ کی بیٹو گئی ہو گئی ہے گئی ہے

آپ کی بیٹانی برئیر ارا گیا میاکگند دیکا ہے۔

آب کو مرزین نہروان یں دفن کیا گیا اور قریر بانی بھایا گیا تاکہ قرئی علادت باتی مدر ہے۔ جانے کواس داقعہ کی خریوی تواس نے قرکا بیتہ چلایا۔ اور آپ کو قرب بابریخال کرآپ کا مرت سے مُلاک کے ہمنا ہن عبدالملک والی کو فہ کے پاس بھی دیا۔ اور جکہ کو مولی برافکا دیا۔ یہ واقعہ التائیم یاستانہ میں بیش آیا جہ در بارک ای فی تک لفکا رہا جب تک کہ ہنا آ مرکیا۔ اور ول برن یزیدن عبدالملک اس کی جگہ پیٹا۔ اور اس نے جن رکی رفت کے سے کو شکا گیا ۔ در وائی النہوں کو کہ ایک اس کی جگہ پیٹا۔ اور اس نے جن رکی رفت کے سے کو شکا گیا ۔ در وائی النہوں کی کو میں النہوں کو کہ ایک اس کی جو کہ ہیں۔ جس پر رکی رفت کے سے کو شکا گیا مے وہ کہ ہیں۔ جس پر رکی رفق النہوں کے کہ ایک اس طرح کر رہے ہیں۔ بینی میں بر رکی رفق النہوں کی ماتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ بینی میں میں کو زند کے ماتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ بینی میں میں کو زند کے ماتھ اس طرح کر رہے ہیں۔

مثلوا قالبنو المسلوا البنوا المسلوا البنوا المسلوا الم

## المراثر المالية

الله المرى المجر صورى المين القوم المواتر جريجي

آب کالیت (اوج بن اسے ما ور الات کا ل وریا مذی ناقل تھے ۔ تذکرة الاولیایی اس کے مرید وظیفتہ تھے ۔ معاص کرات کا ل وریا مذی نافل تھے ۔ تذکرة الاولیایی ہے کہ فواج بن آبوی کے مرید ہوئے کو بد اس تما مال کوجوج کیا تھا راہ خلابی موت کردیا ۔ دریا می فرات کے کمارے ریک صومحہ بنایا اور ہی میں ریا ضرت اور ذکر المجا بین شول ہوگئے ۔ آپ کو عجی اس لئے کہا جا آ ہے کہ قرا ن کھومہ شیک مذہبر می ہے ۔ ایک روز خواج شن اج کی شام کی نماز کے وقت ان کے حوصہ شیک مذہبر وع کر سے تھے ۔ ایک روز خواج شن اج کہ اور الحد بٹرہ و رہے تھے ۔ ایک روز خواج شن اور الحد بٹرہ و رہے تھے ۔ خواج شن لئے کہا کہ ہمالہ کہ اس می میں اور شہا نما ذریر ہوا مری حرب کے بیچھے نماز بڑھے ہیں ویکھا ۔ ایک رات کو خدا اس قرائی مری حب کے بیچھے نماز بڑھے ہیں ہو ۔ کو نہیں اور دل درست کر نے میں ہمت کے بیچھے نماز بڑھے ہیں کہ جب کہی حب کے بیچھے نماز بڑھے ہیں کہ جب کہی حب کے بیچھے نماز بڑھا کہ آپ قرآن ن روست کر نے میں ہمت کے بیچھے نماز بڑھا کہ آپ قرآن ن روست کر نے میں ہمت کے بیچھے نماز بڑھا کہ آپ قرآن ن روست کر نے میں ہمت کے بیچھے نماز بڑھا کہ آپ قرآن ن بڑھا جا تا قو دہ زار زار دوتے ۔ لوچھاگیا کہ آپ قرآن ن روست کی بی حب سے کے بیچھے نماز برود نے کی کی وجہ سے کی میں سیجھتے تھر بیرود نے کی کی وجہ سے ک

نرایامری رزبان عجمی ہے لیکن میرا دل عول ہے۔ آپ کے کا لات نیادہ سے زیادہ اس جن کی اتفضیل کی پہال گنجالیش نہیں۔

آپ کا دفات الا این میں ہوتی ۔ آپ کا قبر ہمرہ "میں ہے۔

المان التركم الت



على المصلى التراهم موسل كة منفذين يزركون سع عقوان غير المثالحول كالمحمت ہومے جوابلال تھے جن کی آیک مثال بشرحاتی ہیں۔ایک روز بشرحاتی کے گھ عَلَىٰ اور كَهَاكُهُ كُلُهَا لِهِ كَلَيْ كُو فَأَيْسِيزُ مِو تُولاؤُ لِهِ أَفِي كُلِهَا لا مُصَارِّعَ لَهُ إليا ايك بل بجهائى تاكه باتى كلانا أس مِن ساتھ لے جائیں۔ ایک جبودی لڑکی نے دیکھ لیا اور يركمانا الين ماتحه المحاكر لے كئے - الترحانی نے كها كدده تم كو برسكمانا حامتے تھے كبوب توکل درست ہوجاتا ہے تو پھر کوئی لفتعان ہیں ہونچتاً۔ اسی وجہ سے نیخ الاسلام فراتے میں کہرے بجرید تھیں ہوجائے تو فک لیال بھی معلوم نہیں ہوتا ۔ نفخات میں ہے کہ بشرهافی سے رہا سات سال عید افتی کے روزوہ گلبوں میں گرتے تو وہ دیکھتے کر لوگ قربا بیاں کر رہے ہیں کھا المانی تو جانتا ہے کہ میرے یاس کوئی جیپ زہنیں ہے کہ بختہ پر قربان کروں ۔ میں یہ رکھتا ہوں کرنگر محلے پر انگلی رکھتی مب لوگوں نے دیکھا تو واس کن ہو بھکے تھے۔ اوران کے تکلے پر ایک

آپ کا و فات سنگنرم میں داقع ہوئی۔ رکھر التٰرائیکی ۔

وكرسم لف تھے بریفان کھتے اس کہ بچھے معلو مرتھا کہ صوفی کیا ہوتا ہے جب یک کہیں نے آتیہ و درع انك معالمت توكل و مجرّت بن أكب اين نظر يقي ليكن آب بهك سخص إ ن كوصوفى يكاراكيا - آب كے بيتركسي كوائ لقب سے يكارا بنيں بياً -لفظ صوفی تح معنی میں اختلات ہے بیض کہتے ہیں کہ صوفی سے اہل صفامرا د ہیں میں کھتے ہیں کہ صوفی سے اہل صوت مراد ہیں جو صور نکا لیاس بہنا کرتے ہی ال اکو صوفی مجا خاتا ہے۔ سینج مشرف الدین بنرکی شرح اَدائی آ لمر کین میں لکھتے ہیں کہ فقر کی انتہانصوبِ اہتما ہے۔ صوفی کا لان اہل ولایت اور محقفین اولیاء ہیں کہ یہ اہل صفاً ہیں ۔ کہتے ہی ان کے تین بدارج ہیں۔ ایک صوفی ۔ دوسرا متصوف ۔ عیرا میمووث ۔ صُوتی وہ ہے ہواز خود فانی اور بافی بحق ہو یعنے جو طمائع کے مقتضیات سے نجات یا کہ حقیقت سے جاملے ۔ متصوف وہ ہے کہ مجاہرات سے بیر درجہ مامل کر لے کی کوٹرش ے۔ اور منصوف دہ ہے جو حِظ و جاہ دینا کے لئے خود کو ان کے مامندکے اور صوفی ومنصوت کے کام ادر عظمے خالی ہو۔ ابو با منم صوفی و فات کی تاریخ نظر سے نہیں گری لیکن آے فعال توری کے عظر کا

رَسُكُ المُرْجِي أَجُونَ فِي عَرَد في أيته البيت عامّر بعرب مع على حارة فتراك بهداء لحقة م كرآب كاكنيت ن سى - آپ كارنگ قدر ساساى مايل تفار آپ كا والده نے آپ كور بون بالقاءأب كم يجيه دروفرند تقد اول عدالتر الأجال بن كويش در منا "بھیآپ القب تھا۔ ایکون ما بنا تھاکہ آپ کو وہ کا جد کرے ۔ آپ نے إنكاركيا \_اوريهاك تخط \_اوربيايان مي سكونت اختياركي اور واصل كت بوس ﴿ وَسَرِ عِ فِرِنْ الْمِلْمِيمِ ادران كے بعد يوسى اخضر تقے -ال كے حالات آگے تخرير كثيم جائمننك ما مستخفة الابرام كلية بن كَنْجُونَ لَعَنْ تَوْسَى وَهُوَى أَسْمَاء أَلْأَصْدَاد ن وَالْأَسُودَ وَهُوَالْالِرُقِيالْاِسْتِفَال وَالْهُودِيهُ هُهُنَالِانَ صاحب صوائق محرقة كلت بى كرمسورى نے روایت كى به كه زمير ناى ايك محق نے ہا رون رشید کے پاس موسی آلون کی برگوٹی کی ۔ سوسی الون ہارون کا جلس میں عا خریجے ۔ اور اس تخص سے کہا کہ قسم لے کر کہد کہ جو تو لے کہا درست ہے جم

أل تحف في قدم كمهاني شروع كى اور بالعرف الدفيليم كها توتُوسى الجون ني كها الميراين جو طریقہ بتاؤں اس کے مطابق اس کو قسم دیکئے۔ ہا رون نے کہا گدآے جس طرح کی قسم جائے ہن بیان کیجے میری الجون نے اس شخص سے مجالہ اس طرح کہ کم یں التربقالی کے حول اور قو سے میزار ہو چکا ہوں ۔ اوراسی حول وقت سے المحاکر ما ہوں کدموسی ہے البا الما کا اور ہے ۔ اس شخص نے پہلے انکار کما الد رس اس طریقے کے مطابق قسم کھانی شروع کی ۔ کہتے ہیں کہ ایک قسم تما مربن کی تھی کہ اپنی جگہ گریڑا۔ اس دقت بارد آن بے مؤتی سے كالدائي باركين أن في بو كي كما آب أن سمبرًا ومنزّه أن - اور مدرواي كا - اور تعدت خلوت خاخره عطاكي - اورأي محيح دسلامت اين كمرواس تشريف ے سرزا الم حجفرالصادق اور کیلی بن عرالتر رضی الشرعنما سے بی به حکایت منتول ہے۔ اور آبو برکی مروایت میں ہے کہ جب موسے الجون نے اس تھ کو قبرد کا اور ال فے آب کے کھنے کے مطابی قسم کی تو اس کے بدر موسی نے فرایا۔ الٹراکر خردی مجھے میرے باب ادر ودا بن باب سے اور وہ اسے دارا امیرالمولین معلی علی اسلام سے کہ آ تھوت صَلَى التُعليد وَلَم لَا خرما يا كروسخف التُرْتَعا لِي كَوك و قوت سع برى موكر الينوك و فوت کی تم کھا نے تو دہ جھوٹی قتم ہے۔ اس شخص کی عقومت میں السر تعالیٰ مجلت فرا تا ہے اور تین روز سے زایر این گزر نے۔ والٹر کہ میں مرجعوث انہیں کہنا ہوں۔ اور ذہیم ہے تھوٹ کہا گا۔ ا کے امیر انسی کو اس بر موکل کر۔ اگریتن روز گزرہا میں ادرجاد بیش رائع تو بخربرسیدا خون طال ہے ۔ اِس وقت باردن نے سی تخص کواس میر مقرري \_ابكاكس دن كي عمر كاد قت يجي ندگزرا تقاكر زير مرض منام مي رُفتار موا ا در اس کے اعضار کتورّے ہوگئے ۔اور المبے ہوگئے تعلیے کہ مثلًا بھری تاوی اور اور تھروڑ ۔۔۔ ی کا تو صلے میں فوت ہوگیا ۔ جب اس کو قبریس کھا یا لو قبر بلیط کئی ۔ ادراس سے بر آبو آنے لکی اس و قت قبر کوفس وخاشاک الكر كار ما كار ودركا مرت كارت كارت ركار المعالية الماكان وجب ينجر بارون ورت دكو الى توال کو اور جیب ہوا ۔ اکس کے ہزار دیبار مؤسی الجون کے لئے بھیجے ۔ اور اس ق کا راز بوچھا موکا الجون کے ایک مرست جس کو ان کے دا داخفر علی عل

نیمین رزاصتے الٹرعلہ کر کے سے روایت کی تفل فرما ٹی ۔ اور کہا ۔ کہ جو تخص خدائے تو الی کی بخید د تعظیم کے ساتھ قسم کھائے تو الٹریڈالے اس برعذاب کے ف سے جا کرتا ہے ۔ اور ہو تھی جھوٹی قسم کھا تا ہے الٹرتعالیٰ کی حول و قوت سے قسم کھانے میں شکر ارکرتا ہے تو بین روز گرارے کے قبل الٹر تعالیٰ اس برعزا فرما شیگا الغرض كالات اورخوارق عادات الم مؤسى الجون استفرايدي كدان كالقصيل كى بہاں *گنجالین نہیں* آپ کی و فات زائم ارون رشیدین ممانی بن بوئی - اوجبل توریکیان دفن پردشے ۔ رُضیٰ اَکٹر عنہ ۔ ہ ورير المجارف لرسم من المالم في المراب المالم آکے اور آیا مزکی ہے۔ آب حر الٹرالحص سے بڑے وزنر تھے۔ آگے کنیت الدالقات - ي - ما حسن دكت جي كا حاتا به - اكارزال أب كونها ك روض الشهداء بي ب كرة كل المرقر تفاكيت الوالقاسم على ا درا كي والد كا ناتم على من المور مديث من أيا ساكه بهدى مسيك فرزندول سي الوكا وأكل نامرانام س كے باپ كانام مرے باب كانام رسكا - اور ایک روایت بس بے كو س كانقب الوالقائب ،دكا - لهذا غمالا م بنا باستم ال كے متظر تھے -كمتي بن كرا آم ذكى جار سال شكم ما در مين رہے رجب سيدا الوك أوان كے دو لو ل

موند عول کے درمیان ایک میاہ خال انڈے کے برا برتھا ہے۔ آپ لے خود ج کیا آو كيتي كدا ما مالك نفوى دياله لوك ان كيسائة شرد في كرين واوران كولدد دیج میں کوئی دقیقترا کھانہ رکھیں کہ وہ امام وقت ہیں۔ الوخيفرددانقي نے اپنی فوج روانه کی اور اَئے جی اپنے لئکر کے ساتھ مقابلے کے لئے سکتلے۔ بالآخردولول بن جنگ مولی - ادر حجاز الزيت أن تسديد موع - كيتم إن كه حديث من وارد مواتحاكم أتحفرت الدالك من فرايا تحاكه ميرى اولا دسي فس الزكيد مجاز الزيت بن مارك جائيك \_ أى بناوير أب كو نفس الزكر م كالقب دياكيا - أب كى شهادت كے بعد آپ كفرزند ﴿ إِنْ حَيْنَ عَنْدا عَنَّهُ " اشْرَ الكَالِيُّ فرار بوكر دريات مُتدكا طرن عِلْ كَدُّ داور كابل بن شير بوع \_ الوجفررقي كوف \_ الوالركات في - الوطال عديداني يرس بن المشترس بي ـ ماح صوائق محرة لكهناك له لقب محرّفس زكر مقا كونكرده المردين اوري إنم ك كارسے عقر - الم مالك رحمة المرعليد كے زماتي او گول نے مرتب مي ال معصبعت کی منصور دوالفی بخوعامی فلیفد تھا بہ خرس کر بنگ کے لیے فوج رواند کی اور اللمقاطين وه شهد بوئے ورائی دہوی مذب القادب مل المحقیان كرحبان ذكب يض فحرتدب عبد الترالحض بن حس تني في منصورعاكى يرفرون كا بهت لوگوں نے ان كى مبيت كى منصور لے اپنے جا على بن موسى كو جار ہزاراتنا كماته مقابے كے لئے رواندكيا عيى بن موسى كے جبل سس يراكر أو قف كيا يا اور محذب عبد النير المحض كو كرسلة عبحاك أب كو ١١٥ دينا بول أعيب ١ و واليفر سيرميت كيم

سِطَ ابن جوزی رباص الافهام بن کھتے ہیں کہ عِسے بن ہوئے نے سرمبارک کونفور دونقی کے باس جمیجا۔ اور بران کو آب کی بہن زینت ا درصا جزادی فاظمہ لے خفیطور پر

مَرِّ نَهُ اوَاللَّهُ عِنْتُ مِي مِنَا عَارَى كُر فِي سِهِرَ مِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يّن سوف زايد المحاب له كا بل سل كيا در فوت بولكا في در معرفي في ادر اس كولوك

یرحلهٔ اور بوت ما در تین مارشکست ری م آخرین کنزنت اعلاد سے تاب ندلاکر معلوب

الفتينين وفن كرديا ليكن صحيح روايت بدب كدآب اسى مقام برأى دفن الو كہتے ہيں كه امرالمونين عب كي عليه السّلام كى دوالفقار آپ كے ساتھ تكى علينى بنوى نے اس کو آئے دست مبارک سے کھینے کر منعتور کے اس بھیے دیا۔ اور وہ نصور سے الم رون رشيد كي سير كي - كيت من كرمر در جنگ آفي عبد التر بن عامر عى سيرو ، كا صحاب سے تقبيم كما تقاكم مارے سر بر اكر سايد كرسگا ۔ اگروہ برسے تو مارى فتح كر ادِوْلُدُوه بمارے سرور سے گزر کر دیمن کی طرف چلا جائے توسیحی اکرمیرا نون انجازالیت على ن ركى نے والم الك كى بى تدر خرب لكا فى كدا ب نے الم محد كى موافقة كى تقى ـ يەردايت الم العزيزى نے كى سے ـ دە يى كىتى بىك آپكار شهدىنے كے بالرجيل مع ك مشرق بن ہے ۔ اور أس بر عالى شان عارت تعبر كاكئ ہے ۔ في النوائد عَالِ طِلْقِيتَ عَالِم بَرِقَيْقَتْ وَأَجِدُ لِوَكِيمَاكُ وَا وَرَنْ تُعْرِيعًا فَي أكلاثاري وادات إلى تعون سع تق -ايخ زماني تطرز المحق تھے علم ظاہریں ابو صنعہ کوئی کے شاگرد سے ففیل بن عیاض ابرائی بہن ادم في كم الموسية من من المراه الادلياء كلية المن كرات راي كيوسلان فاري ك المحاب سے تھے مريد تھے ۔ صبيب عجى ادر صبيب رائ ايك دوسرے سے مم عصرتھے۔ ایک روز ایک شخص نے چیزی فی اہیات برصیں بن کا مطلب می تفاکہ وہ کو وال اور كون منه ب جورتي مين بين إلا ؟ وه كونسام ب جور بدد خاك بنين

کیا گیا ؟۔ إن ابیات کے مُننے سے ان بن ایک عظیم تغیر میرا ہو گیا۔ صبرو فرارجا آریا اکامال میں وہ آیام افظم کے درس میں گئے۔ امام نے دیکھاکدوہ برالکرہ حال میں دریا فت کیا کرنس سنب تنهالا به حال موگیا بهواب دیا که دیناسے میرا د مسرد ہوگیا ہے۔ اور جھے بن ایک میں تب نہ سیا ہوتی ہے کہ جس تک میں کوئی راہ نہیں جانتا رموں - اور کا کتاب میں اس کا مقوم ہیں بل رہاہے۔ امام نے کہا طل سے کنارہ لتِّی ا ختیاد کرو - ا ورتمای امور ا در مقاً صدسے روگردا تی کر لو ۔ سرنتے کے بعد آپ نے خاند شین اختیار کرلی۔ ایک مدت کے بدر محردہ دیں ين حاصر ہوئ ليكن كو كى بات نہى۔ اس طرح ايك سال گرزگيا۔ آپ نے ديكا كر اس طريعة سي كمودكا رئيس بور الم بالأخر حبية عجى كى خدمت بن كم ادراس راه میں آب کو کتائی نظراً فی جس کی بناء بر اس راستے ہیں مردامة وار ق رم رکھا اور رياضت شأذ كيبغى ـ يهال تك كداييغ مقضو د كوبهج كي كئهُ ـ ا در بيتواع قوم اور تنا طراقت أوكر - بهان كر مع فروكر في " لا أب سخرة لي -مجية بي كرجر ، إما مخدّ ورامام أبو توسّعت دين كامشيع واختلات رونما مونا أو لي سَكُمُ بِنَاتِي عِبِ وَهُ وَوَ لُولِ أَبِ كَرِما مِنْ أَبِي آيَ لَو أَبِ الْوَلِومِ عِن كَاطِف بينه كردية اوران كامنه مذريحة وأورا مام ختد سيمكلام بوتي حب الاباب مِن بوجماً كِيا تَوْجِهَا كُهُ فَحَرُ الويوسَ كَي ما نهد بني أي يُؤكِّد النول في منصب فَعَنَا قَرَكُ نهي جبياك اللهم اعظم في قبول ندكيا تعارا ورايام الويوسف في قبول كرايا-منفول مے کہ بارون رسید آئے ملتقا کے لئے آیا در بطور ندر و مار بیش کیا ترا نے قبول منکیا۔ اینے باب کے ترکے میں سب دینار بائے تھے۔ تما عمر بوم ملال اِن کی دِمنار دل بربسر کی ۔ ا درکسی کے محتاج نہ ہوئے جس روزمیرات عتم ہوگی و فات الى - حسى شب بى و فات يائى أسمان سے ندا آئى۔ اے اہل زمن إ داؤدى كے باس بہوئ گیا۔ اور حق اس سے راضی ہو گیا یولت کا اس قدر میلان عما کہ و صیت کی بچے دلوار کے بنجفة وفن كرنا ما كدكوني مير است سيز گزرے بينائجد اليا بي كيا كيا يا كي وفا الوعيد وواقي لى حيسى لقب بمها كا عقا - ٢٥ روسي الله ل ١٧٥٠ ماري وقلب رجم الترطيد

## و كرا المراكب

مِنْ الْمُرْسِرِ مِنْ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلِ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلِ الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِيلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرِي الْمُراكِلِي الْمُولِي الْمُراكِلِي الْمُلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُؤْمِ الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

الله درجر محت تحتی ۔ القصر منصور دوائق لے مقابلے کے لئے فوج بھیجی اور ابراہم بھی بقرہ ہے باہر کی کر دَ دائق کی فوج سے مقابلہ کیا ۔ دَ دائق نے ایک بتر ابراہیم کی بیٹنا کی بر رائیں سے وہ شہید ہوگئے اور هری میں جو فرات کا ایک قریب ہے مرفون ہوے سَن نا کا ایک فرزند کو جھوٹرا ۔ رضی التہ عنہ ۔ .

اً فَأَكِمْ وَكُولِمَانَ مِنْ عَلِمُ وَرُفِانَ ، وَمِرَاءُ الْ فَوَافَةِ لِي عِلَمَ وَرُفَانَ ، وَمِراءُ الْ فُوافَةِ لِي عِيلًا

أبخواجه عبدالواه ربن زير كي مريدا ورخليف مضم في القات من ميكداد طبقادًا سے محقے کینے "اکوعلی " تبی ۔ صلیب آب کوفے کے رہے دانے مضيعض لخواسان مى ستلايا كى - سنخ فريدالدين وَمَار فرا تي كروه مناع كبار سيق - رياصات اوركه مايس رُفَيع النان تق - ابتدائي ز انع من قطاع الطراني عقر-ايك روزاي ما كفيول كرماته اك قافك كرقرب يهويخ قافل مِن من ير آيت برُعى" اَلسَمْر يَانِ الَّذِينَ المنوان غنشع قُلُوَيْمِ لَنْ لِذِكُواهِلْهِ " مِعِنَ كِيا مِن كاوقت نبين آيا ہے تهارے دِل الرُّ كے ذكرے دُر نے لکن اُ آئے ول پر مات بترکی ما مزدائی ۔ اور آپ نے رہزی سے تور کرلی ۔ اس کے بعد كوفة أن أورالام الوجيلفة كى معبت اختياركى - اس كعبد كم كن اور كوشه وركات افتياركيا - من ك لخ يادوالى يسمتغرق موكئے۔

نفاتي ۽ كرفوا جيفيل كواكي لوكاعلى نائ تقاعوز برديوادت برايخ باب سے زیادہ تھا۔ فواج فلسل کوکئی کے نیس ال کک بت ا ہوا بندہ پکھا۔ جس ردز ان کے لڑکے کی و فات ہو گی قرمتر کیا۔ لوگوں نے اوجھا کہ اس مبتم کی کی دجہ ہے؟

فرما خدائ تعالي اس كى موت بر راحتى تما بي في كري بوافق رضائ اللى أنكے كالا و خوار فى عاد است زياده يين كرقسلم ان كو يخريد كرنے سے قامر ب أب كى و فات ماه محرم ميس كثانيم بين مكر "بين واقع موكى كيمية بي كرحب قارى ك سوره فالخدير ما تو آف اكتفى الدى اور عان د عدى: ا در بوری خوا الوسف الور ا در بوری خوا الوسف الور (Capillian). تب بزرگان روز گارسے تھے ۔ شیج فریدالدین عطار فرماتے ہی کدآپ کا علوم ظاهرة باطن من كوتى نظر من مقاع عبدان بنجكان سے عقم و بعث الوضيفة رَافِحِي، مالك، يعنِلَ ورسفيان قوري -آپ كو تورى اس لي كيت إس كدايكروز بهايا بايا با ون مجد كزيد ير ركها اور أدارسى كراك أور إ تورى نه كرائه . بجود بيرة واز سنف كم عول با فت مو گئے۔ گرمہ وزاری شروع کا كِية إِن كَهُ الكِّ خُص بُوان كا جَع فِي سُوكِكَ اللهَ وَ الس لَمُ الْهُ عَنْ يُعْمَان توری نے کہا کہ میں نے کیار جج کئے میں وہ بچھے دیتا موں رہ آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یں نے دی۔ اس رات یں شواب میں دسکھا کہ آپ سے کہا جارہے كه تمام الي وفات سے الجھامسوراكيا -تحصري كرباي مرات من بزار دينار لي مقع عرب موت كادفت

(Irg)

قریباً یا تو دہ دینار کا لے تاکہ صدقہ دیں۔ لوگ حیران ہوگئے کہ سفیان ہمیشہ روزان گذرلبرے عاجز تھے۔ بیرت کال رکھی تھی ؟ سفیان نے کہا " بیریے دین کی باسبان تھی۔ اگر نفس بہاس وخوراک طلب کرتا تو اس رقب سے اس کو کئی دیتا۔ مردید جھمے اس کی حاجت نہ تھی۔ بھر کارمشہادت برط ساا ورجان جا لگذیں کے میر دیا۔ مردید کی ۔ آپ کی وفات سالا نہریں ہو قت عصر واقع ہوئی نے کھی النگائے تھے۔

المراجعة المناجعة الم

مَلْطُالِ شِيرُكُتُ بِرُهُالِ فِفِيلُتُ وَفِيلُتُ وَارْتُ الْحِيلِ فَارْتُ الْعِلْمِ وَكُلِلنَّا مِنْ اللَّهِ

کمشف الحجوب می ہے کہ آپ کا مب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آپ کا بھر ہے۔
مصطفوی ہیں۔ آپ کا رہا صفات اور کرا بات فید بخریر ہی ہنیں آسکیل ۔ آپ کا سے بھر کی تھی۔ ستے کا سال کی عمر میں فقوے دینے بھی سند کی سال کی عمر میں فقوے دینے بھی ۔ ستے کا سال کی عمر میں فقوے دینے گئے۔ اِنا م احد مد فر ماتے ہیں کہ آئی تھی ہے ہیں کہ آئی اسلام نے فر مایا ہے کہ مرصدی کے آغاز برق بھا گئے۔ اِنا م احد مد فر ماتے ہیں کہ آئر تا تھی کے مقال اور یا جھوں ۔ ایسے بری کو سکھیں ۔ ایسے بری کو سکھیں ۔ ایسے بری کی مقال اور یا جھوں کی مقال اور یا جھوں ان میں کی مقال ان میں کی مقال اور یا جھوں کی مقال اور یا جھوں ان میں کی مقال ان میں کی مقال ان میں کی مقال کی دو اور می مقوی با ہر آ تا ہم الک والدہ کو ایک کی مقال کی دو اور می مقوی با ہر آ تا ہم الک کی شاگر دی اختیار کی ۔ آب می مالک وروائر۔ میں مقراک نے ایک مقال در اور می مقوی با ہر آ تا ہم الک کی شاگر دی اختیار کی ۔ آب می مالک وروائر۔ میں مقراک نے اور میو مقوی با ہر آ تا ہم الک کو دیکھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب لیک کی مقال کی دو اور می مقوی با ہر آ تا ہم می کو دیکھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب لیک کی مقال کی دو اور کی مقال کی دو اور ان کے مطابات نہ ہوتا آب ایک کی مقال کی دو اور کی کھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب لیک کی مقال کی دو اور کی کھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب اور ان کے مطابات نہ ہوتا آب ایک کی مقال کی دو اور کی دو کھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب اور ان کے مطابات نہ ہوتا آب اور کی دو کھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب اور کیکھتے اگر ان کی رائے کے مطابات نہ ہوتا آب اور کیکھتے اگر ان کی دو کھتے کی مقال کی دو کھتے کی مقال کی دو کھتے دو کہ کی دو کھتے کے مطابات نہ ہوتا آب کی دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کے دو کھتے کی دو کھتے کی دو کھتے کے دو کھتے کے دو کھتے کے

دیتے اور کہتے کہ بئر مگراس طرح ہے۔ بیب فور کیا جاتا تو شافق تن پرنظر آتے۔ إلام مالك خوش أو تحاور ان برفر كرتے - سي الوسيد كيتے إلى كر شاتني كيتے مع كرسيا عِلْمَ مَا مَ عَالَمَ كَعْرِلْمَ مِن بِهِ كِيَا كُلُ صُوفِيول كِرْعِلْم بِن مُنهِرِيًا كَيْمَةُ بِن كَرَبا وصف ال ك الك روز المام ورس بن وس دفعه الحض اور بيعظ - اس كى وجدرياون كائن - توفر الماكد سرع لوى زاده در دازے بركھيل راعقا حربى ده سيركائية يا توتعظم كے لئے ألم كماريد روانتها كه فرز زرسول ميرے سامنے آئے اورين م المعول - الل ببت كے آداب اور محبت مين آب اسے باضيار سے كه لوگ كير رفض كالكان كرتے تھے۔ اور كہتے كہ ان كى مال أم السن بنت جزہ بنت قاسم بن حسين بن زیربن امام صن علی التمام ہے ۔ اہل بیت کی محبت اس در حوکتی کہ آ کیے و خراتی كِلاَهُل بَيْت رَسُولَ الله عُبِّكُمْ ﴿ فَخِنْ مِنَ الله وَالْقَالِرَ الله عُبِّكُمْ ﴿ فَخِنْ مِنَ الله وَالْقَالِرَ الله الفائن عظم المستدر المنالم ، مَنْكُمْ يَمُ لِكُمْ المُعَالَّى اللهُ المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى الْعُمْ المُعْلَى المُعْلِمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْعُلِيلِي المُعْلَى المُعْلِ یعنی اے الی بت رسول خلاصلی الطیعد والمحماری فحبت فرائے تعالی کی جاب سے قرآن می فرض کی گئی ہے حس کو اس نے نازل کیاہے ۔ تھاری قرر ومزات کے لئے اس قرر کا فی ہے كہ جوتم ير در ودر شجيج ال كى مناز نہيں موتى - اس بيت كے مضايل بيت كے موافق من اور آل رسول ير وجو صلواة بر دلالت كرتيمي . دومر مين بربي كربو شخص نماز یں اُل تخریر در در در انتصاف اس کی خار کا بل بنیں ہوتی۔ جب جملاء في آب يرقض كاالزام لكايا توآب في يرفوكها اوركنايا . انكان فَيْ مُتَ الْحُسَدِ ، فليشهد التقلار إلى رافض اگر آ لِ محرّر النسّے علید لم کی محبّت رفض ہے تو دد نوں جہاں گوا ہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ عب آپ کی و فات کا و فت فرس الله توایک بزرگ نے کہاکہ میں نے خواب میں دیکھاکہ آدم اس اللام نے وفات یا تی ہے۔ اور لوگ جائے ہی کہ جنان یا ہرلاش ۔ حرف بزرگ سیدار موسے توکسی عزیز سے اس نوا کی تقیر دریا نست کی۔ اس عزیز نے کہا کہ خلق کے سب سے زیادہ کسی عالم کی وفات ہوگی۔ ای روز شافق کا انتقال ہوا صاً حسم فينه الاولياء كيت بن كه آب كى كينت ابوعي الترحى اور لقب شافعي

ا درنام محت ربن اولیں - اور مال کا نام اکم الحن بنت حمزہ بن قاسم بن ح كيت بي كدحس روز إمام عطب كانتقال بواأى روز امام خانني يريل بوك مخذ في حن شاكر دا م أعظ م كا معبت مي رئ - آب كا ولادت على المام اور وفات روز جمعم سلخ ماه رجب مسكنم كو ما تون رشد كے زما مد الطنت مي مولي آب کی قبر فراق مِصْریں ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہ أب كى كينت الوعيدالله - نام بالكبن أس رضى الترعمد ہے - آپ تا عملوم دين یں ائمرابعدی دوسرے امام ہی ہے انکر تابعین خاصر تھے۔آپ امام تافی کے استاد - صاحب مرأت الاسرار كهت بي كدچام توير تفاكه ابو هينعذ كي بدرام الك كامنقبت بيان كي حاتى اوراس تحبيد اما مرتا فعي كے احوال رقم كرد ل كيات أول بدامر مانع مرد اكرشيح فريدالدين عطّار كالم كم حالات مُدابيا ن بين كم رے برکہ الک من فرقی کی شاگر دی پر بہت فرکیا یس کی قدران کی توری كافى بى كىت افعى كے مائد وہ شاگردر كھتے سفے اك وفات ، رميعالانى والعدم من واقع مو في - ايك قول كي بموجب أي تحفيم من وفايا في م آب کی قبر بعبت میں ہے۔ رحمد الترعلی ، . .

المراق ال

والرسيرك

المان المعالمة المعال

الما المراب الم

عَالَمُ الْمُولِ الْمِنْ الْمُحْتُ الْمِينَ الْمُعَدِّلُ الْمِينَ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّمِلْمُ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّمِلْمُ اللللَّهِ الللَّهِ

آب المُنهُ مَا لِعِينَ عامد سے تھے۔ نام لِعِوب بن ابرائيم تھا۔ آگ فين لُوفَهُ عقاء انام عظم الجو تعنیغنر کے شاگر دیتے۔ یہ پہلے شخص ہی جن کو فاضی القضا ، کے لفت سے پکارا گیا۔ یا وجو دیکہ تعنیا کے کام میں شخول رما کے ہرروز دورسور نفل پڑھے۔ کئے ہیں کہ وقت رحلت آب نے فرمایا کہ میں اپنے فتو وُل سے روح

ر تا ہوں بجزان فتو وُل کے جو مُوافق کمآب دسنّت ہیں۔ آپ کی وفات <sub>ک</sub>م روب ستخلیر کو ہوئی۔ آکے مزار بھی بنکرادیں ہے۔ رحمۃ السّرعلي ٨- ١ عِمَا لِمُعَلِمُ الْاَسُمَا عُمَا مِنْ آعَمًا لِيَ بَلِاعَدِا مَا مُعْ مَعَدَ رَحْمَةُ النَّعُلِيدُ آب جي المدّعام سے تھے ،آئے والدكانام حن تھا۔ جو دلائے معواق أي اور وأسط كو وطن بناليا - إس الم محرّ تولد اوعي - كوف "من لسو وتمايا في آکے والد آمرا وقت سے تھے۔ آب الم عظم کے شاگر در شیدیں والم عظم كغيلم كو أي ونايس جعيلايا معترتها نعت كمعتف تحدالة مثافق كے اسمًا د تھے ۔ سلطان المنائع ملفوظ كنج شكريس لكھتے من كراما مثا فعي آرے كے بمركاب ربع تق \_ اور كين تق كه . \_ اگریں آپ کی فضاحت کے پیش فظر کھوں کہ ء " قرآن برافت محرّبن ان مان مواب " توالطرح كركماموه ا کی د فات سور جاری الثانی محملنم کو ہوئی ۔ قبر مت میں ہے۔ ية رحمة الترعليهي

## عُارِنَ كَارْ بِالنَّهُ كَا رِنْ بَارِكَاهُ عَنَا بَيْنَ فِي فَمَا فَيْ اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهِ فَا مُنَا بَيْنَ فَعِ فَي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مِا لَيْهُ مِا لَيْهُ مِا لَيْهُ مِا لَيْهُ مِا لَيْهُ مِا لِيُهُ مِا لِيهُ مِا لِيهُ مِ

آطبعة اولا سيرتمع بخاحضيل كي صحبت ماني تقي صاحب حال تع يغات یں آپ کو مر ران فتح موسلی سے ہونا بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا وطن مرو کا ایک موضع ہے۔ بغَلَدين أكرم فيم موع - آيك توب كارب يرتطاكه ايكر وزيراب كأستى ين ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک کا غذ گرا جس پر بہتم الٹرا آخ ن الرحم منفوش تھا۔ آپ في تعظيم كم سائمة اس كوا عماليا- بومه ديا ادرجيب س ركه ليا - اسى رات كوبا تفاع اوازدی که اسمالترای و فرمیان او فرک اور بزرگ رکها من تحفیل اور بزرگ رکھتا ہوں۔ بشر حانی نے اس و قت خُت کو توڑ دیا۔ توب کا ورطر لق زید ا خياركيا - آپ كو حاتى أس كي كها حاتا ہے كه آپ نظميا وُل رباكرتے تھے۔ آب سے پو جو اکیا کہ ہو تا کیول بنیں بہنتے ، فرمایا کہ جس روز کہ میں نے آئشتی کی پا برمنه تفااب مترم آتی ہے کہ زین جو النار کا فرش ہے ای برختا کھلوں جبکہ ارتباہ كخرش برج تا بين كرجايا أواب كفلان بيدا ما مرحبل الزائج إسايا كرتے تھے ۔ آ كے خاكردول لے كاكم آب عالم اور جبتد لي الك توريدہ مال كے سامنے جانا کس طرح سنارب ہے ؟ فرنا یا کر علی کو ایکی طرح تھا تیا ہو ل کی وہ خدا كونجه سے التھا پھانے ہیں۔ حالین سال کی جو بائے نے بنداد کے كوم دبازار ميں بول باذ المين كياكركين مشرها في كاس برباؤل في مرهائ - ايك روزايك بزرك نعبازار میں مینگنی دیکھی تو چیخ ماری ۔ او گول نے پوچھنا کراک کو کیا ہوگیا ہے و جواب دیا کہ بازار

المراق البرق عن يرك عن يرلنر ما في نهين رب -عن بين يكني برك عن يرلنر ما في نهين رب -عب مرف لحق تومو لوم مواكد لبنر ما في افت بوهيك بين - منخذ التواريخ مين عب كد شخ الولفر بشر ما في سلطنت الوالعب العرب متوكل عن النزكز الث ين جو لا دين فوت بوث - رحمة السرعلي مرا

المراث المالية

شخ بر بر المرابي المرا

## وكرشركف

عَارَ عِلَامًا عَنْ أَنَامًا كَوْرُونَ عَبُولِي مَعْ وَلَيْنَهُ عَظِمَ الْعِلَامَ الْمُحْلِلُونَا الْمُعْلِمُ

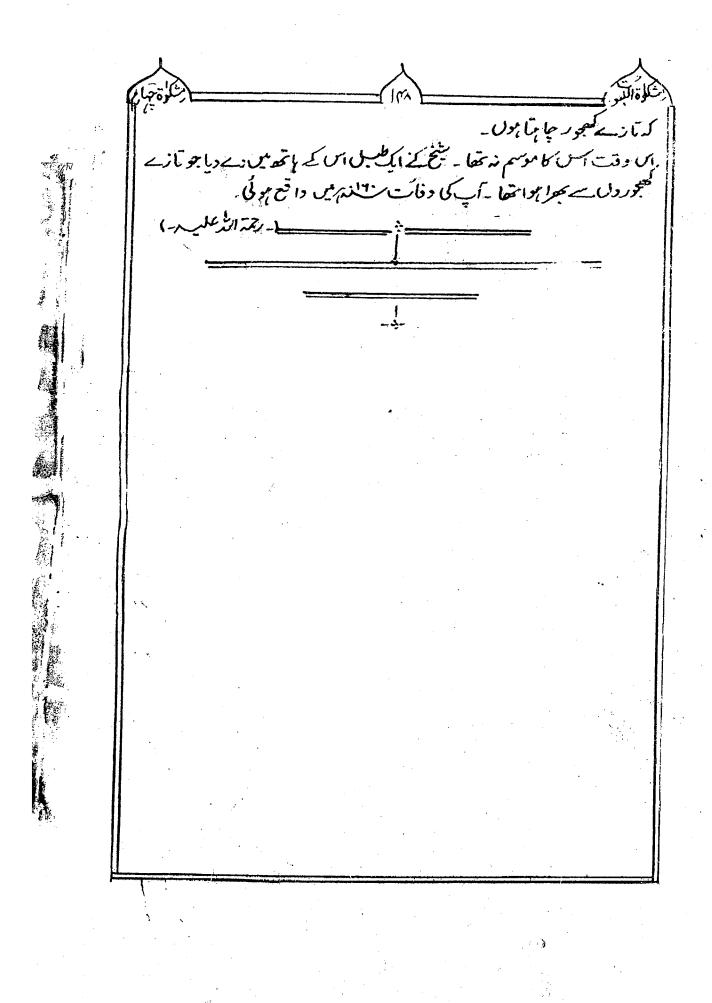

4 .